## الم

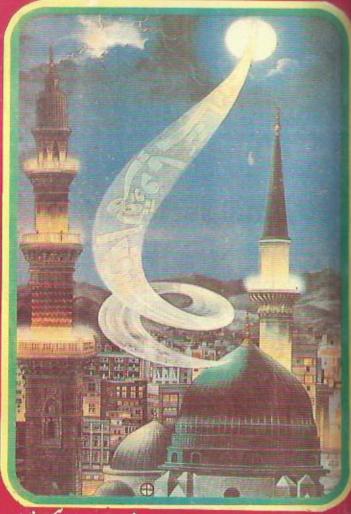

والم منظم المنظم المنظم



fselslam

قاری مذکور کہتاہے مجزہ نہیں محض ایک ماد شہداسی یعے فرایا۔ یف وُن الفواآن لایتجا و نیسی محض ایک میں ایک ماد شہداسی کے لیکن ان کے حلقوم سے ایک بچا و زر کر دیگا۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہوں گے قرآن کے قاری لیکن ہوں گے بچے ہے ایمان ، ایسے لوگ قاری نہیں قہری ہیں ۔

یا درہے کہ یہ قاری سجد کے کونے سے نہیں بلکہ باکستان کے علی انتہاہ انتہا

معجزه شقالقم كيمواليمت

منتكوة بترليف صلا ۱۵ باب علامات بنوة مرتاة صرح ۵ س س

الثعنة اللمعات ص١٩٥٠ جرم م م م

اظاری معمد معمد معمد

بشرالله التكملي التحكيم و نحمدك اللهدم فالق الاصباح و خالق الشمس و القمر والصلوة والسده معليك ياسيه البشرويام ن وجهه منو القمل

یاصاحب الجمال و یاسیدالبنسر من دجهک المینرلقد نور العقر لا یمکن الثناء کما کا ن حقن بسداز خدا بزرگ توئی تقدیمنتصر الصصاحب جمال اورا مرابشر کے مرداد- تیرے می روش چرسے چاند منور ہوا۔ تیری ننا کھا حقہ' ناممکن ہے قصتہ مختصر یہ کہ خدالقالی کے بعدا پ بی رہے بزرگ ہیں

امابعه

فقرادلی غفر آرکا ارادہ ہواکہ کہ حجرزہ منشق القدمی کی تحقیق مکھوں کوئکہ ہمارے دور میں بعض ازادا ہے بدیا ہوگئے ہیں جنہیں ایسے شہور ترین مجزہ کا بھی انکار سے ناظرین جران ہوں گے کہ مجزہ ستق القرکے منکر ساانوں میں ہو سے تیں ۔ ہاں دہ نصرف سلم مرادری بیں شامل ہیں بلکہ ہمارے دور میں اسلام کے رہے سے روا ہے شھیک دارشہور ہیں ۔

اعان تیم ہماری سو ۱۹۸۹ و کوٹی دیژن لا ہورسلط میں قاری عبالمجید بھاکری نے کہاکہ روستی القم "حضور علیال ام کامعجزہ نہیں ہے زمیب داستان کے لیے ہمت کچھ بطرصا دیا گیا ہے۔ شق القمرز بین واسمان کے درمیان ہونے والے حادثات میں سے لیک حادث ہے ہے۔

م بی حاد فرمودودی کہتاہے۔ یہ قاری صرف ناتل ہے اصل قائل مودودی ہے۔ تفصیلی آئے گھے ، (انتقاع اللّٰہ تعالیٰ)

| تغييروح البيان صريح الماصحة يارن ع             | 11  |
|------------------------------------------------|-----|
| تفريوح المعاني صد ٢٩٤،٢٩٥ ج ٩                  | **  |
| تفيرخلاستدالتفاميرص ٢٩٣، ٢٩٣٠ جرم              | 22  |
| تغييراني السود صري السميح ٥                    | 15  |
| تفييروابيس الم حمل باره عم صد ١٥ تا صلاها      | 70  |
| تفييرباي القرآن ( تضافي) ص                     | 44  |
| تفييرغرائب القرآن صر ج٧٠                       | 44  |
| تفنير فتح المنان صل تا صل ج ،                  | TA  |
| تغير عمدة البيان ص٧٠٥،٥٠٧ ج٠١                  | r9  |
| تغييرجاً مع البيان صر ٢٣٨                      | 8.  |
| كتاب الشفاء صو١٣٩ مطبع صديقي بريلي .           | 41  |
| متر التفاء ص ٥٨٩ تا ص٥٨٩ مطبوعه عامره محسل مده | 44  |
| نيم لرياض صل ج٣ تاصر مطبوع مصر ١٣٢٧ ه          | 84  |
| شيم ارياص صريح تاصله ٢ ج ١ -                   | -97 |
| الودادُ دالطياى صـ٥٨٥ ج                        | 90  |
| درقانی شرح موابب صلاا ج ۵ تا صلا ج             | 94  |
| مرارج البنوة صك ٢ تاص ٢٠١ = مطبوعه وركي -      | 94  |
| منابيج البنوة صف ۳۵۹، ۳۵۹ جرا = نولكشور كابنور | NA. |
| معارج البنوة ص                                 | 89  |
| شوا بدالنبوة ص                                 |     |
| 2 07.793                                       | 0.  |

| عدة القارى ١ عيني صك - ٢٥١ ج ٧        | 1   |
|---------------------------------------|-----|
| ارفادالباری صنا۱۱ ج ۲ = صل ۲۹ ج ۸     | 1   |
| فتح البارى ياره ١٥- باب الشقاق القمر- | 1   |
| الخصائص الكبرى صلا- ١٢٥ جر ١          | 19  |
| منكل الآثار صل الاسلام ب              | 12  |
| فيض الباري صنه ١١٠ جم                 | 14  |
| تفيراس جريه (ج٠٢)                     | 14  |
| الندابي كثر صالام خاص ٢٩١٠ ج          | 14  |
| تفيركير صوص تا صدام جراء              | 19  |
|                                       |     |
| تغيرها لم التزيل صر٢٢٧ ج ٢ ج ٢        | y . |
| الوعوارة .                            | 41  |
| الم فازن صالع لج ٢                    | 44  |
| ر سادک صط۲۶ ج۲                        | rr  |
| ا اکلیل صلام جری                      | 44  |
| طالبن صر ۱۳۸۸                         | 40  |
| طالبین صد ۱۳۲۸ خبریم                  | 44  |
| تفييرو في صالا ج                      | 44  |
| تفيربيضادي ص٢٣٧ ج٢                    | 44  |
| الفيرياي صـ ۲۹۸ ج۲                    | 19  |
| انفسرفادری صیمی ۲۸۹ ج۲۲               | pr  |
| /-                                    | 1   |

4

ا- مرسيد على كوهي كا وقة نجريه -٢- شبى نغانى مصنعف كتاب سيرة البنى مع حواريين ( حالى - ندى وغيره وغيره ) ۳- مودودی مرجاعت اسلانی اکاام مادل-٧- إمر صطفي مراغي مصنف تفيير الراعي -٥ - منكري حدميث غلام احدر ديز كافرة برويزير مذكور الاستكرين طفيلي بي اس مجره كااصل الكاران اعداف وين كوسي كا ام س رعر معلى مكتب ميود- سنود- نصارى - فيحس - كولسط - كفار ا در مشکین وعیره وعیره بعنی دو لوگ جو بهارے آنا ومولی حضرت مختصطفی صلی النظیم الورائم كم كالات من كرجل بعن جانة بين انوس كم علم نما فرقة الى مشاريين خوط ؛ ناظرين فيصله فرمايش كدكهان ده أكا برين محققتين كهان يدجندنام كم مجزه نق القرروايات متنده صححه مزوعه غير مقلدين اورداد بند مجر وقت القركيون موا كامعتمد عليه قاضى ملان منصور ليورى اكتفائي مصورني اكرم صلى التعليدة المروكم كالترمجزات بين سيتن القركامجزه سے كفار نے علماديود سے دريا ونت كيا تفاكريم كو فرر اصلى البرطلير ولم) سے اس کی صدافت کا نشان کیا طلب کرنا چاہیے انہوں نے کما کرسح کا ارد صرف زین تک عدود ہے تم کو کرم کو جاند کے دو کوانے کرکے دکھلا دے امید ہے کہ هر کچونه دکھلا سکے کا انہیں کی سکھلاو ط سے کفّار نے شق القر کا سوال کیا تھا کی ك محصيفال كزرًا بي كريود نيون كرسب والمعجز يتن برسات مركاتخيل پیراکیاهاده قطعاً بلنتے تھے کرحشرت می کا جیمامجزه دکھلانا بی دوسرے لیے محال سے جا نیکہ

النان العيون (سيرة طبي) ج صر 01 وادالمعاد لابن النتم ص 04 رحة اللعالمين سلمان منصورلوري (غيرتقلد)صوع تاصر ١٨١ ج٣ 00 الونعيم (دلأمل النبوة) DI مستدع بالزاق 00 دلائل النبوة للبهيقي 04 طرانی شرایی 04 ابن مردوي OA صلاا جما تفيي القركمبي 09 صناج ۵ فتح القدير يثوكاني سرح الواقف للجرجاني صهام اسباب النزول الواحدي صه

٩٣ البداير والنهاير ابن كثير-

فوط: - صوف نوز کے طور یا لقا نیف عرض کردی ورز بزاروں لقانیف بیں یہ مشکہ مندرج ہے اور یہ وہ اکا براسلام ہیں جن کی تحقیق کے سامنے مودودی جیسوں کی حیثیت ایکے طفل مکیسے بھی بنراروں مرتبہ کنتہ سے بھی کمتر سے -

فهرب منكرين شق القمسه

منکرین اسلام کی بات نہیں بلکے مرعیان اسلام اور وہ تھیکیدار جنہیں بعض لوگ اپنامتداد مانتے ہیں ۔جن کا نام سن کرلوگ (عوام المل سلامی سمجھتے ہیں کہ دین ہی زنرہ سے توان کے نام سے (معاذ اللہ) حالانکر حقیقہ سے اس کے رعکس ہے۔ دكملاياس كے دوكوے تھے كوہ حاان دونوں کے درسان تھا۔

بينهُمَا-

ا - صحیب کی ایک روایت عن ابم سودیس بیمی صاحب سے که انفاق القراد ويحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينى جب الله پھا ہے تواس دقت ابن سود می مع دی صحاب کے حضور کی فدمت میں عاضر تھے۔ حديث نبر بيرقي اورالونيم نے جوردايت جبيرين طبح سے بيان كى ہے اس يري يوادت سي كر انشق القدر و نحن بمكة ممكر

مين تھے جب شق قر كا دا قدموا -ان تفریجات سے داضع ہے کا جدّ صحابیت من بزرگوں سینا فامده على وعبدالله بن مسعود وجبير بن مطعم نوفلي كي شهادت عيثم دير س اورعبدالله بن عباس اورانس بن مالک کی روایت مرسل صحابی ہے۔

عبدالدبن عركى دايت مي جدام سلم فا بن ميح مي مرسي ني بيان كيا ب بردوانعال بوسكة بي اورغالب ظن يرب كروه بي مِثْم ديدرادى بب كيولكم ال كي آخرى لفظ يربي - فَقَالَ مسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أشهد يسول الله نے ذبایا کہ یا النگرگواہ رسنا دکمیں نے کفار کو برنشان وکھلا دیا ہے۔

له عبداللربن عرض الدعنها نه ٢٥ هي بعرود مال انقال كيالين ان كعرابتك بجرت کے وقت ۱۲ مال کی تھی۔ ان کا املام اپنے والد کے ماتھ سے د نوّت میں تھا اوروا قعد شق قر الدنبوت كاب لبذا شهاوت جم ويرب -(ماشررهمة للعلمين صدائبه ١)

ا حاديث ثن القرك رادى عباليار بن سعود - امير المونين راوبال ماء كرام على المتصلى جبريل طعم ذفلي النس بن مالك عبدلتدبن عبكش ادر عبداليذب عمرفاروق رضى الناعنهم بني -

منتق المقدري احاديث مباركه صحين بن ابن سود كاردايت ب

حديث: الشق القمر على عَهَدِ دُسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَكَيْدِ مُسلِّم فَرَقَتَ يُنِ فِرُقَةً فَوَق الجبل وفِيْنَ قُلَةٌ دونَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِلَى اللَّهِ عليه

وستم الشبه وأ توجهاء رسول الرسلى الرعليه ولم كعدم ارك مي جاند ووكواس و گیا -ایک مجوا پهاد کے ادھرا وردوران سے نیچے تھا. رسول الدُصلی الدُطیہ وسلم نے < زمایا ، دیکھوگراہ رہنا -

اس روایت میں لفظ المبیدوا اس لیے ہے کہ شق الفر کا وقوع طلب فائد کے اللہ کا رک بعد ببطور مجزہ رکول اخیار واقع ہوا تھا ور نہ تاکیر شہادت کے

الل بن مالك كى دايست سطيمين مين -

ابل كمد كفارنے نبی صلی الٹرعلیہ وستم سے در نوارت کی تی کران کوکن بطا ننافكايا بائرني زانس بإندكا ببلنا

ان اهل مكة سالوارسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم إيةً فَأَرْهِم إِنْشِقَاتً القمى شقتكين حتى كافرطاع

اليامجزه جهليم بعزه كم مقابله مي زمين وأسمان كا زق ركفتا بو. نقط (ما شريحتي العلين

وفتت أكما اورجا نديميط كمااوركفار

اس مجزه کی توثیق قرآن مجد سے بھی ہوتی ہے۔اللہ توثیق طادمیث اللہ نے زمایا۔

اقتربت الساعة وانشقالتم وان يروا اية يعضوا ويقولوا

جب كوئى براك ديھتے بن توكرديا سحق مستمرة اليِّ مقمعا) كتين كرية وبادوب بويوتاراب-

ا علا مانتے ہیں کہ قرب کی بجائے اقتدب کا سمال فائده ا وقوعه كى تاكيد كياب السائعة مادخواه تيامت

ہے اور شق قربیے واقبات اس تغیر عظیم کے زیب مونے کی خردینے والے ہیں جيباكشس وقراور بخوم وكواكب اورجبال وارض سب كيسب بي تلف هو جائيج

شواه الساعة معمرادوه وقت مقره سع جوعلم اللي بي واقدش قمر کے لیے تقااس معنی کا طلاق قرآن مجید میں مندجہ ذیل آیات سے تا بن ہے۔

(1) كُمْ يلبِثُوآ إلا ساعة (٢) مالبِثُو الاساعَة ين

ان مقامات يرساعة معرف بألام نهين .

سوال ١- سر کرنے والے بان شرسے نہیں ہو کا کرتے وہ کتے ہیں کہ دراصل قریس الشِّقاق زبواتها بلكه روايت الني مين لفظ الماهم واقع بي سب كمعنى يرين كه كفّارى أكهون كوياندكا دو كواون مين سومانا دكهلا وياكيا تفاء

بواب: - کاش یولگ ای دوایت میں اورای لفظ اَ داھ تم سے پہلے کے الغاظ مَا لَوْ النَّ حِسْمِ اللَّهِ الْسِيمَةِ الْسِيمَةِ الْسِيمَةِ الْمُورِيكُورِيكُو لِلْتَهِ كَيا كَفَارُكُا مُوالَ بَعِي لِينَ تما كه چاند خواه شق مويانه ، مگر مم كوشق شده نظر آبائي. ليتنياً ان كايه سوال نهيس مقااور زمولاً تقاء اراهم توای سرچم کے وقع کی اطلاع ہے.

سوال ١٠ دوسرون كاشريه بحكرية وزمان تقبل كيتعلق اطلاع بحكه جاند

والمسط جائع كاليكن اقت توبيت اور انشق دونون لفظ صيغه مامى كرين -مزيد بال فود كفار في اس ديم وكيورسيح الله مستمثر كهاب اكر اس کاتعلق متقبل سے و تا تووہ اس واقعہ کو سخرستمرسے کوں تعبیر کرتے۔ بواب، وشک و شرکے شہات پدا کرنے کے بعد بھی واقعہ ہزا بھمال صحت ثابت م بلنے زماز کے متن کا جو دقیانوی ہیں۔ سے دو ٹن گرتے ، خق والتیام اجرام ساوی کے امکان وعدم امکان پر بھی بحث کیا کرتے تھے لیکن اب زان کی وہ زمین باتی ہے اور نہ اسمان اس لیے وہ اعتراضات بھی یا ور موا ہوگئے۔ کاش ان لوگوں کوزازلدارمی سے بنت مال کوکس طرح زاراد کے بھٹکے سے

ہموارز مین میں غار پڑجاتے ہیں اور کیوں کہ وی غار دو کے چینے میں پھر ہموار مكل مي تبديل موباتيري -

فائلاني، مكوافي زمازس جاعتراص مننا برتاب وه يسب كراكم الد پھے گیا ہوتا و کیا ہندؤوں اور عیسا نیوں کی کما بوں میں مر واقعر مذکور نہوتا۔ بواہے!۔ ہندوؤں کا عرّاض تو تب صحح ہوتا، جب ان کے باں تواریخ کی گتا ہیں مجى بان جائيس جي ملسين سرے سے كوئى تاريخ بى موجو دنہ موجو ان واقات ملك د توم کی کوئی یا دواشت موجود نه برو آن کودو کے برسک کی بابت کہنا کہ بحاری کتابوں مين اس كاذكرنهي كمان تك دياروكت ب-

مصراوی کود کیمو یہ بھی تہذیب قدیم کے بلند دعادی میں ہندؤوں سے برصے ہوئے ہیں گران کی کتابوں میں واقعات موسیٰ کاکمیس نشان نہیں متاجس ملک کی تادیخ ایسے ایسے واقعات ارضی سے خالی ہو، ان سے یہ توقع کدان کے ہاں جدواتھا ادى مى صرورى در رج مونے چاہلى كونكر درست بوسكتى ہے.

بواب بنه ۲۰- بل بهوديون اورعيسائيون كود يجهوكه وه كتاب يشوع سزاكي صحت

10

ك يدنقشه اوقات سيندرو ماتم كحراب سيه ( ازمصنف وحمة اللحلين

فیر نے اللاکم وبیش رحمتہ اللعلمین صفہ سوم سے نقل کرد بیٹے اِب اس کی ٹوٹٹ سلمان مددی سے لیجے

فاتالاء۔

بوموصوت نے صفتہ موم کی طباعت کے دفت کھا۔

"رحمتہ للعالمین" کی بڑی خصوصیّت بہہے کرمننف کے ذرق کے مطابق موائے
اور دافغات کے ماتھ غیر مذاہر ب کے اعتراضات کے بوابات اور دوسرے صحف
اسانی کے ساتھ موازنہ اور خصوصیت سے مہود دولساری کے دعادی کا ابطال بھی اس
میں جا بجا ہے مصنف مرحوم کو توراۃ اور انجیل پر کھال بجور ماسل تضااور علیا ٹیوں کے
مناظ از ہیروں سے اس کو پوری داتھیں سے تھی ۔ اس بناء پراس کی یہ کا ب ان معلومات

کاپودا خزانہ ہے ہو ۔ پیش نظر حقہ کہنے کو توخصائص محدی کے بیان ہیں ہے گردر حقیقت اس ہیں اسلام کے ان امتیازات اور خصوصیات کا خاکہ ہے جس کی بناد پراس کو دین کا مل سکا نطاب ما ہے ای طرح اس میں آنخصر سے صلی الله علیوسلم کے وہ فضاً مل و محا مردر ن میں ، جن لیے مضمون کے صرف عزانات فیراوی غفرائے کے قائم کردہ میں ۔ ۱۲ ایمان رکھتے ہیں مرملیورع نے کہاا ہے آفتا ہے جیون پر طواررہ اورا سے سامہتا ہے تو وادی البوں کے مقابل مہلاتہ ہے آفتا ہے درنگ کیااور ماہتا ہے طرار ما یہاں تا کران لوگوں نے اپنے ویٹمنوں سے انتقام لیا۔

مل ويب دن برك موري بيم كالوف مالل زبوا-

کیوں جناب بورج اور چا ندکا ۱۲ گفتے کے لیے اپنی رفتار سے رک جا فاکس قدر عجیب ہے بیٹنی البقر کا واقعہ تورات کا تھا ہزاروں مقامات بر لوگ بور ہے ہوں گا ہزاروں النان گھروں کے اندر مہوں گے لیکن مورج کا ۱۲ گفتے دک جانا تو سارے ہماں میں تہلکہ ڈال ویسنے والی بارے بقی گل س کا ذکر لیوع کی معاصر کا بوں میں کہیں بھی نہیں مثا اور باایں ہمہ اکے اس واقعہ کی صحت برایمان دکھتے ہیں۔

اس سے بڑھ کراب ہم دکھلانا چلہتے ہیں کہ اگر کر معظمہ میں یہ واقد راسے کو ہما وقوع پذر ہوا تو اس وقدت دنیا کے بڑے بڑے مالک میں او تا سے کیا تھے۔

| منالخ | گھنے | -6, pt.                 | منط        | گھنے | الالك                       |
|-------|------|-------------------------|------------|------|-----------------------------|
| 7     |      |                         | ٥          | 14   | مندد سان                    |
|       |      | انگلتان، آئرلینڈ، فرانس | شب         | 14   | پاکتان                      |
| ولن   | 4    | بلجيم بين - پرتكال      | " y.       | 11   | ماركيشس                     |
|       |      | جل الطارق الجيريا       |            |      | دواند- بلكريا ـ لمنك - ينان |
| è     |      | پیرو-تهامه جمیکا-بهان   | ۲۰ دن      | ٨    | برسی و کلمبرک و اندارک      |
| ٠٢٠.  | 1    | 5/1                     |            |      | الويران ا                   |
| ) p.  | 4    | سوا                     | 67 CB.     | 00   | أس ليند لريان               |
| >0.   | 4    | نیوزی لیناز             | ۴ بورنم شب | 4    | مشرقى بازىي                 |

بھی ای سے استنادہ کریں گے اس طرع سے فقیر کوملت اور خلق کی خدمت سے سعادت کا حضہ نفییب ہوگا۔ دانشا مالٹری

( پاکستان کے اسلام آبادیں دوہبر کے بارہ اورڈھاکہ میں ایک بہا ہوتو دنیا کے دوک رمالک کے اوقات حسب ذیل ہوں گئے ہے

| ESCHAPE. |              |         | (-203       |                                         |               |          |          |
|----------|--------------|---------|-------------|-----------------------------------------|---------------|----------|----------|
| وقت      | 6            | وقت     | 6           | وقت                                     | طک            | وقت      | لک       |
| €. 2     | كئ           | حا. الم | سعودىعرب    | ٨.3                                     |               |          | أسطريا   |
| الثب     | كالحاطي مالا | 80.9    | سودان       | 10.                                     | 2/4           | ه شام    | أطييا    |
| 8.2      | til          | 8. A    | موتنرلينير  | €. 9                                    |               |          | الملى    |
| 8.9      | لبنان        | E. A    | سويدن       | The second second                       | تنزانيه       |          | ارجنتينا |
| 8.9      | ليبيا        | 2.2     | مين گال     |                                         | THE RESERVE   | 10000    | ادين     |
| 12th     | The same of  | 4000000 | شام         |                                         |               | 2º. A    | البانيا  |
| 8.4      | مراكش        | المح    | صوبالبر     | ٨٠٠                                     | يرمى          | 8. A     | 沙州       |
| 8.9      | p            | ارج     | عراق        | 2.9                                     | جنوبي افراقير | Sit L    | اندونيث  |
| اثب      | ميكو         | سوشام   | فارموبا     |                                         |               |          | إيران    |
| 8.0 A    | ناروے        | E.A.    |             | E.A                                     | پیکو الواکیر  | 10.00    | الجويدور |
| 8. A     | نابخريا      | 209     | فن ليثر     | ١٠٠١                                    | مين الم       | 100      |          |
| ٢٠٠٠     | ينويارك      | 8.9     | قرص         | 100000000000000000000000000000000000000 | عبشه          | 25       | 2200     |
|          | المينط       |         | كوريا       |                                         | وابوى         | OF COMME |          |
| . ولأو ـ | 2561         | اثب     | كورساريكا   |                                         | وننارك و      | 1000     | بلجيم    |
| 8º. 1    | بنگری        | ور ١٠   | كوميت       | The second second                       | روس ا ماسکو)  |          | بلغاري   |
| E. A     | يوكوسلاديه   | ااشب    | كيلى فررنيا | €. 4                                    | رومانيه       | سرشب     | بولويا   |

کی بناو پراپ کوخاتم البنین اور کمل دین کا پر فخر خطاب باری تعالی سے عطار ہوا ہے مصنف کے ولائل ایسے دل نشین اور طرز ادا الیامتین ہے کہ اس کی یرتصنیف ہوساف دوق کے لیے باعث تسکین ہوسکتی ہے۔ زمانہ حال نے خیالات ہیں ہو تغیر اور طریق مبلخ میں الفلاب پیدا کیا ہے مصنف مروح نے اس کی پوری کھراڑے ہی ہے اور

اسلام اورمغیراسلام علیہ التقات والسّلام کے دہ تمام استیازات اور محاس ہو اس دورمیں سی عیثیت سے بی پیشس کرنے کے لائق تھے، مرحم نے ان کا پوراستنسا کیا ہے اورکہیں سے کسی کار آمد نکتہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیاہے۔

مناظر بنه طرای تصنیف می بخیدگی اور متانت کابر قرار رکھنا سخت مشکل کام به مرحی طرح نود مصن میں متاز تھے، ای طرح ان کی یلقسیف بھی اس وصف میں متاز تھے، ای طرح ان کی یلقسیف بھی اس وصف میں متاظرہ اور احقاق کی رو دادوں سے لبرن بے تاہم کہیں تہذیب اور مذاق سلیم کورون گیری کا موقع نہیں مل سکتا۔ خالک خصل الله یو تیب و مصد یشہ اور م

اگراس دنیا کی مقبولیّت سے اس دنیا کے اجر جزیل کا اندازہ لیگا یا جاسکہ ہے تو یہ کہنے میں قلم کو ہاک نہیں کہ الٹر لقالیٰ کی بارگاہ بین صنعن مردم کے جلائل اعمال میں اس تصنیعت کا شمار ہوا ہوگا۔

مرحوم نے رحمۃ العالمین کھی ، رب العالمین نے اس دنیا ہیں اس کو قبول کے شرف سے متماز کیا امید ہے کہ اس کی رب العالمینی اورائس کے رسول کی رحمۃ العالمینی دومرہ دنیا ہیں بھی اس کی چارہ نوازی فرمائیگا چونکہ صنف دھمۃ العلمین نے چند ممالک اضا فر از فیے اولیی عفر لیر اضا فر از فیے اولیی عفر لیر کرتا ہے اس سے ایک طوف قارئیں مجزہ شق العمر کو فائدہ ہوگا تو سیا صن صنوار

یا دا گسسی تفریح یا مشخله میں ہوں مثلاً تصفے کہانیاں د منیوسنتے ساتے ہو ہے اوراس کے دیکھنے سے رہ گئے ہوں اوریہ بات بھی عادیا بعیدہے کہ لوگ پند يركمكى مكائع بيعظم بول اوراك لخف كے لية صرف نظريذ كرتے بول اليى صوت یں اسی وقت متصور ہوسکتی ہے جبکد انہیں ویہدے سے اسے ویکھنے اورمشا بدہ کرنے کے مع تیار وا ما ده کیا گیا ہوا ورایک تاریخ و وقت مقرر کرکے سامے جہّان میں اس کا اعلان و است میں رف وطا کیا ہو اور یہ بھی فمل ہے کرمیا نداینی اس منزل میں ہوجس سے افق پرکہیں و ظاہر ہوتا ہے اور کہیں ظاہر نہیں ہوتا گویا کہ ایقے کے تو نظروں کے سامنے ہے اور دوسری قوم سے مسترد و پر کشید ہے جیا کہ جا ندگر بن اور مورج گرمن میں ہو تا ہے کسی شہر میں تر یہ دیکھا جا تھے اور كسى بين بنين كهين كهي مصد كربين كانطراتا ب ادركهين كهي مصد بعن شهر واليساسة بیں جو گرمن کوجانے کے بین بجزان لوگوں کے بوساب سے اس علم کے دورے داری اور ید کرابل حق کے نزدیک دیکھنا پارد دیکھنا قدرت النی میں ہے وہ جسے بیا ہتا ہے دکھا تا ہے اور بھے بیا ہما ہے نہیں دکھا تا معقود تو محف ان و گوں کو دکھانا تھا جن سے تحدی کی گئی تھی اور چنہوں نے اس معجزہ ونشانی كالمحنور صلى الدُّ عليدو الم سع مطالبه كي تقايمنا بخه البول في ديكهوليا تقاممان ب كردوسرون في ديكما بو بمرجب كردويين سے وك ائے قرابنوں في اس خبر دی تو اب تمام عالم کے دیکھنے کی کمیا حاجت ہے۔ انتثبا كى درموابب لديدين فروت بين كدبعن قصر گرجوية بيان كرت بی که بنی کریم صلی الله علیه و البه وسلم کی استین ارک میں حل ندد انواع ایج تنین شرایت سے البرائي وركم منكرين دوريان ين منكرين كاعتراقة

اتا دزنی مذ تھے صرف ان کے عقلی دھگو سلے تھے ان کوعقلی طور پر ہما ہے اکا پر

یہ جوابات مسلمان مفور پوری کے لینے نہیں ہمانے اکا مررحمتہ النّدعلیہ ہملے کھے گئے ہیں جا بخد مسید ہاتا ہ عبدالحق قبلوی رحمته النّرعلیہ 'مُدَارِج البنوت " یک مسول روئے زبین کے تمام افزاد سٹریک ہوتے اور یہ ایل کمہ ك ساكة مخصوص مذ بنوت اس لية كديدا يا معامل ي بوص ومشابده على أناب اوراس مستم كرعبيد غريب و زالى بالوسك ديكين كى وا لوگول کو نثو ق بهو تا ہے اور تھی عاری چیز کی نقل یس خاص جد بہ کا م کرتا ہے اگر اس کی کو تی اصلیت دمعت ہوتی توہمیشہ کاریخوں میں مکھی جاتی ۔ بنداس کا تذكره تاريخوں ميں ہے دعلم بخوم كى كتابوں ميں -اس كا ذكروبيان مذكر نااوران كااتفا قيه طور يرجيوك جابا ادر مفلت برتنا جائز نبيس بوتا كوبك بدمعا باعظم وواضح تھا بچی ایات ، ۔ ہا سے علم کرام اس کا جواب فیقے ہیں کہ یقنید ان باتوں سے خارج ہے مین کا وہ تذکرہ کرتے ہیں یہ وہ چیزہے میں کا ایک قوم نے اورخام لوگو ل نے مطالبہ کیا تھا اور بدکہ نیہ وا تعدات کو ہوا تھارات كواكثر لوگ موتے ہوتے ہيں اگر كھے جا گئے بھی ہوں دد كھر دں ميں اور كولال مير ا ام کرتے ہوئے ہیں ان کی صحابی موجو دگی اور بیداری اتفاقیہ اورسٹ ذشاذ ہے۔ اور بیاکہ یہ دا قد ایک لحظ کے لئے واقع ہوا تھا۔ اور یہ بھی مکن اس وقت ید تام لوگ اسس مشا بده کی راه میں رکا وغین ہوں مشل ا دل پاپہا اوسائل ہوں اله يه نقف فقر في الريارة والري المواولة الماسع عالم

اگر پید ایمونے تواسس وفت بچے تھے اس سے ان کا کیا عتبار (لاحک دی تر الله اور اس کی اپنی جماعت اور این اس کی یہ بلی طرز کی تحریر سیاسی ایڈ روں اور اس کی اپنی جماعت اور این سے بے خبر لوگوں پر تو اثر انداز ہو سکتی ہے لیکن المحد للا دین و دانش سے سے سر فراز مسلمان اس کی اس فریب کاری سے مجھ گئے کہ دین ہیں اس جیسا وصوکہ بازاور کو گئ نہ ہوگا رت م مسلمان مانی چے آمید ہی کہ شق العمر علا و ثر نہیں مجز و لیکھ واوی نہیں درجنوں اکا برصحابہ رصی الند عہم بیں جن میرف علا و ثر نہیں مجرو و و دی کی غلط بیا نی کا دندہ نبوت ہیں ۔

مودود و کی علط ما تر اور ده بی پاکت نی نی نیم بیل القد صحابی (انس بن مالک وعبدالله بن عباس رصی الله تعا مطاعتهم بیس بن کی بیبن کی روایات بھی ایسی قابل بیس که دین واسسلام کے اکمز عقائد و مسائل ان کی روایات کی مر ہونِ مسنت ہیں ۔

قاعده: - اصول موریت کا قاعده ہے کہ ایسے تقہ راویوں کی روایت بن تردید قابل تبرل ہے اس سے کہ بیرصرات زئین کی روایات ہی ہیں) ایسے لقۃ اور معتبرداویوں سے دوایت کرتے ہیں ہو نہا بیت ہی مستنده معتبر علیہ ہوں ہی وجہ ہے کہ امام بخاری وسلم و دیگر صحاح مدیگر صحاح دیگر صحاح دیگر صحاح دیگر محات کی ایسی روایات کی بلا تدرید روایت کرتے ہیں لیکن مودودی صاحب نے انہیں ہے دراوی کہ تردید روایت کرتے ہیں لیکن مودودی صاحب نے انہیں ہے دراوی کہ تردید روایت کرتے ہیں لیکن مودودی صاحب نے انہیں ہے دراوی کہ تردید روایت کرتے ہیں لیکن مودودی صاحب نے انہیں ہے دراوی کہ تردید روایت کرتے ہیں لیکن مودودی صاحب کے انہیں ہے دراوی کہ میاب ہوایا بنیں ہے میں الفاظ سے یا دکیا ۔ اسی لیے تو اس کی اپنی دیو بندی براودی کے توکی گئی نے اس کی اپنی دیو بندی براودی کے توکی گئی نے میں ۔ الفاظ سے یا دکیا ۔ اسی لیے تو اس کی اپنی دیو بندی براودی کے توکی گئی نے میں ۔ فقیر کا کو فر نیازی کے اسس بیان سے اتفاق ہے کہ مودودی اسلام فقیر کا کو فر نیازی کے اسس بیان سے اتفاق ہے کہ مودودی اسلام

نے ایسے جوابات دیے کہ بھرانبیں سواٹھانے کی ہمت ندر ہی ر

ہم ارسے سو کرمنگرین اس ان ادوار کے منگرین سے

خطرناک ہیں اس لئے لد دہ عیر سلم عقع عوام ابل اسدم ان کی با توں

کو سنا بھی گوادا ہنیں کرتے تھے لیکن ہمانے دور کے منگرین یہ درف سان

بلکد اپنی مسلم نما یا دیٹیوں کے سربراہ اور علی تحقیقی مر و میدان ہونے کے مدی

اور پھران کا کھی محمل انگار ہی بھی عوام ابل اسلام ان کی کوئی بات زمانے

یہ بد بحنت علی رنگ جا کر علی خیات در منیانت کرتے ہیں عب اور
دصو کہ اور فریب پر سمع سان ی کر کے اسے ربگ میں انگار درا نگار کے

ہیں کہ مندا کی بن ہ ۔

ال صاحب نے علوم عربید کے قواعد استه الله است بند مسے بنین پوٹھ اپنے مطالع استه مایت کے ساتھ ملاکر بڑی کما بین اپنی طرف منزو جیا ہیں. حصو کہ دو فردی کے خوفلہ مودودی نے مشتی القر، تفضیم القرن مایت کے ساتھ ملاکر بڑی کما بین اپنی طرف منزو کے جیا ہیں. ادر سیری خوفلہ میدود علم میں جی ایک ہی معذون درن کیا اور دھوکہ فیتے ہوئے سیرت سرور عالم بین جلی تامیس کھار (نیک کے بیٹے کے ایک میں تفیس کھی تو بڑازدر کھایا کہ بیدایکو فر نے دلائل کوعوای ایجہ میں یوں لکھ دیا کہ معجزہ والی بات عرف ایک و وقت بیلے تو بنیدا ہمیں ہوتے کے مروی ہیں۔ اور می بین دوری کی حوث میں خود می خود

معیٰ لینے کی صورت میں آگے کی آیت آوبالکل بی بے سعیٰ ہوجاتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایسے برسط دھرم بیں کوفواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے منہ موالیتے م اوراسے جا دو کا کریٹر قرار دے دیتے ہیں یہ سیاق وسیاق تو الشق القص کے بیمعنی قطعی طور پرمتعین کردیتا ہے کاس وقب چاندفی اوا قع بھے گیا تھا اسی معنی کی تصدیق حدمیث کی معتبر روایات کرتی بین - بیر روایت بخاری بسلم از مذی احد، الوعوانه ، الوداؤد طيالسي معبدالرزاق ، ابن جريه ، بيهقي ، طراني ، ابن مردويه اور . الوقعيم اصغمانى نے بحثرت مندوں كے ماتھ حصرت على صفرت عدالله بن مسود، حفرت عداللر نعاس، صرت عدلت عر احضرت مذايذ بن اليمان احضرت انس بن مالك أورصنرت جبر بن طعم سے نقل كى بين ان بين سے تين بزرگ بعن صفرت عبالند بن سعود بعنرت مذلفه اورحفزت جبير بن طعم تصريح كرتے بين كه وہ اس اس واقد کے علی شاہر ہیں اور دوبزرگ الیے ہیں جو اس کے علیٰ شاہد تو نہیں ہوسکتے تھے کیونکہ یہ ان میں سے ایک ایٹی عبداللہ بن عباس کی بیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے اوردوسر مے لین انس بن مالک اس دقت بچے تھے لیکن ہو نکہ بے دونوں صغرات جان اس اس لیے ظاہر ہے کہ النوں نے ایسے سن کرسیدہ صحابیوں سے سن کری اسے روا برت كيا بو كابواس واقر كابراه راست علم ركھتے تھے عمه تمام روایات کوجمع کرنے سے اس کی جو تغییلات معلوم ہوتی ہیں کر پر جرت سے تَدِیباً کا مال بہلے کا واقعہ ہے۔ قمری مہینے کی چو دھویں شب نقی چاندا بھی طلوع ہوا

تحا يكا يك وه بحثااوراس كايك عوا المنى بهارى ك ايك طوف اوردورا دومرى طرف نظرا يا-يكيفيت بساكيب بى لحظررى اور بجردونون كواك باسم جراكمة بنى صلى الدعليه وآلم وتلم اس وقت من مين تشرايف فرات السي لے لوگون

عده اگرچہ یہ قول صحب کے فلا ف تے بیکن ہمارے مفصر کے فلاف نہاں۔

کی تشہر کے سیاسی نقط لگاہ سے کرنا تھا۔ ہی وجہ ہے کہ اس کے اکثر . عقالة وس الرجهو يد ك خلاف بين يصله وه سياست ين جهوريدك خلاف ر با بعد - ( جنگ لا بردجوميكن ١٨ درمبراسمد و) فقرانهين ا دراق يسمودو دى كى تحقِق زقيق بركفنگو كرتا بع وبدلتوفيق مودودي ماحب لرلت بي

حضوعلى السلام كے ساتھ كفار كے بائيكا ك وابھي دويي برس منتق القمر الدرية على دشق العركا عظيم الشان واقعه بيش أكياء جي كنار كر نے اپنی آنكھوں سے دمكھ ليا۔ محدّ مين اور مفرين كا اس پر اتفاق ہے كہ ير مل بھ قبل بجرت (یعنی ۸۔ لبدلبشت) کا داقع ہے اور بیمنی کے مقام بربیش آیا تھا نود قرآن مجید میں اس کایہ ذکراس طرح کیا گیا ہے۔

اقتوبت الساعة والشق عامت كالكرى ويب آكى اور القمس وأن يرق إليكة يعضوا جانديه طي (مران اوكون كا مال يب) ديتولوا سحى مستمير ينواه كوئى نشانى دىكولى مى موطولت (القمر آیت ۲۰۱) بین اور کیتے بین کریے تو چلما بواجادوہے۔

بعف اقلیت پرستوں نے جاند جیے عظم کرے کے بھٹنے کو بعیداز امکان مجوکر انشق التكس كامطلب يدل لياب كردجا نديها عالمًا كالم الله الك اس كا ترجب ويها ط كيا الحربجائي وبيسك جائے كا" كيا جائے تو دونوں أيتوں كامطلب بنط بوجاتا ہے بہلی آیت میں چاند كے بعثنے كو قیاست كی گھڑى ويب آنے کی علامت بتایا گیا ہے اگرا سے اُٹندہ مونے والاوا قد قرار دیا جائے تو چا ند کے پھٹنے کو تیامت کے قریب ہونے کی علامت کیسے قرار دیا جامکتہ ہے ؟ بھریہ

عن واقد نہیں معجزہ یہ بھی موروری کے دھوک کا ایک نورنے کر مجزہ کے بجاتے

اعدنا, وجوارح كا بول كاپنے اعمال بيان كرنا بى تجھ ميں آ ماہے يہماں خود ساخة مادى آلات بولتے ہيں -

آلات بولتے تیں۔ مخبرصادق علیالسلام کا یہ فرمان کرمظلوم کی آہ اور دل سے نسکلی آہ مظلوم ال ہوئی دعا بیدھی آسمان پر پہنچ ہے مسئرین نے مانے سے انکار کردیا متا گرا ب خودان کے کیاد کردہ آلات انٹریات آسمانوں کی پہنائیوں میں فلانور دوں سیک آوازیں پہنچارہے میں اور نامکن کومکن کر کے وکھا رہے ہیں -

یہ بات تعدیق کی صدیک پہنچ بھی ہے کہ منکرین حق نے معجزہ التقر القمر التقر کے دا تعر کو فود بہنے بھی ہے کہ منکرین حق نے معجزہ التقر کے دا تعر کو فود بہنم فود دیکھا کہ س طرح چا ندرے دوحقے ہوئے۔ اور توان حکم کے ذریعے بہنجر تمام عالم میں بھیل گئی گفا نے اس داقعہ کا مثابا ڈکرنے کے بعدا سے جا دد کا کا رئامہ قرار دیا۔ زماذ ما مزیس بھر منت اللہ بوری ہوئی اور فود منکرین کے ذریعے اس ججزہ کی تصدیق کی ہے۔ اللہ بوری ہوئی اور فود منکرین کے ذریعے اس ججزہ کی تصدیق کی ہے۔

الکرچوری اور در حریا ہے دیا ہی بروی الدی اس کو کی تصاویر کی ہیں ان اور جاس کو کی تصاویر کی ہیں ان سے واضح طور پر نابت ہو تاہے کہ جاند کے عین وسط میں وہ دراؤ موجود ہے بو مجرہ فرا شق القر کے بوراس کے کو اوں کے دوبارہ باہم ملنے سے باقی رہ گئی تمی اسے عرب دراؤ میں التر کے بوراس کے کو اوں کے دوبارہ باہم ملنے سے باقی رہ گئی تمی اسے عرب دراؤ ابنی کی سے نی القر" اور کتا ہے۔ ہواس زماز میں عام بھی اور بکی ۔ فولو فقر نے ابنی کی سے نی القر" اور کتا ہے۔ مرائنس اسلام کی فدرست میں وسے دیا ہے۔ ابنی کی سے نی کو جو دیوست بیلخ دیتا ہے کہ آؤ اسلام کی تھا بزیت کو تصب کی عین سے امار کر دیکھ و تمہاری ساختہ پر داختہ ایجادات ہرطری سے اسلام کے اصولوں کی تا یک کر رہی ہے فیمایت الکی تو الکی تو کر بی ہے فیمایت الکی تھی۔ دیا ہے۔ ان اور ذنیانی کی محطالاؤ گے ؟

چاندی تصویرسب سے پہلے روسی خلاجہازوں نے لی تی ۔ بعدہ امر کی خلاباز

فرمایا دیکھوا درگواہ رم و کفارنے کہا تحد رصلی اللّعلیہ وسلم )نے ہم پر جا دوکر دیا تھااس لیے ہماری آئکھوں نے دھوکا کھایا دو کے روگ ہو لے کر فیر (صلی اللّم علیہ وسلم) ہم پر جادد کر سکتے تھے ، تمام لوگوں بر تونہیں کرسکتے تھے ہا ہر کے لوگوں کو آنے دد - ان سے پر چھیں گے کہ یہ واقعرا ہوں نے بھی دیکھا ہے یا نہیں با ہرسے جد کے لوگ ائے توانوں نے نتہادت دی کہ وہ ہمی پر منظر دیکھ چکے ہیں عملہ

بنوا خامال وہ سب دکھا دیا جائے گا جودہ دنیا میں گرئے دہائیں اور سے ہوں گے ۔ انہیں کے ماتھوں فلم سازی اور ریڈ لوکس طیرپ ، م ، م ، م ریکا راؤ تیار کروا کر نابت کر دیا کہ یہ بات کی اور ریڈ لوکس طیرپ ، م ، م ، م ریکا راؤ تیار کروا کر نابت کر دیا کہ یہ باتیں عین مکن ہیں کہ ایک و فری کوئی ا داکاری یا حوالتی باربار کی جا سکتا ہے۔ جا سکتی ہیں اور ان کو چا ہے کہ کا انکا جا باس میں کیا ناک رہ مجا تا ہے کہ کر الاکا تبیین ہو کچھ ہمارے ایمال اور گفتگور کیا راڈ کا سے اس میں کیا ناک رہ موں انسان کے دن ہو ہوں اسے دکھا دی جائے گا۔ ای طرح النان کے میں وہ قیا منت کے دن ہو ہوں اسے دکھا دی جائے گا۔ ای طرح النان کے عقد ما بینامہ نتر جا ان القرآن یا سے میں کو دوری کے آنا دوری کی افرید کی دفری وہ نیز آنے مال کا اس اللہ اس کا معاملت میں کرے گا انشا سالنڈ ۔

مصرکے صدر مادات نے یہ نمب اسٹیاء مصری مائنس دلیرج سنط کے شہر خلابازی میں رکھنے کے لیے دے دی ہیں ایک مسلمان کے لیے اس سے زمادہ خوشی کی بات ادر کیا ہوسکتی ہے کہ دور مبدید میں قرآئی مجزہ کی تصدیق نلجور میں آتی ہے متذبذ ہیں اور منشلکین کو اسٹ مام کے متعلق فنکوک وشہمات چوط کر رحقائی پرایمان لے آنا چاہیئے رع جیست یا راب طراقیت بعدازیں تدہیریا!

California de la companya del companya de la companya del companya de la companya

چاندربراترے تواقوں نے بی تصویرا تاری اور بردینا بھرکے ہم اخباروں ہیں خائے ہوئی او پاکستان کے اخبار سپاکتان ٹائٹر سیں ۲۰ اگست موہ فائی کو یہ تصویر چپ ۔

امر کی کے اپاونم رہ اکی پرداز قری کی ضور بندی کرنے والے ادارے طبقات ارضی وجرائم فلکی وائنگٹن کے دلیر پ سنظری ایک مصری سائندان ڈاکٹر فاردی الباز کام کرتے رہے ہیں دہ بھارت میں انڈین سپیں دلیر چ منظر کے خصوص اجلا سوں میں شکت کے لیے اسے تھے دہلی کے اخبار سائٹھ ہیت سے ما قامت بی ہوئی گواکٹر فاردی نے ہوئے کچھ انہوں نے اپنے اپنی بیان میں میں انگٹا ان کیا ہے کہ انہوں نے دہاں آتے ہوئے کچھ دیر تا ہو میں بھی تیام کیا اور صدر سادات سے ملاقات بی ہوئی گواکٹر فاردی نے موردی اوردی تا ہوگ کا میں وادی کی اس دادی معدر سادات کو مرائخ کی اس دادی کے موردی دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کی اور کی دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کی دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کی دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کی دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کی دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کی دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کی دیا در وادی تارہ کی دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کی دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کی دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کو کو دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کی دارالخلافہ کے مصرب کی دارالخلافہ سے مثار بردت کی بناور وادی تارہ کی دارالخلافہ کیا دیا میں میں میں کو مصرب کے دارالخلافہ کی در اور انہ کیا دیا ہے کہ در انہ کیا دیا ہوں کی متار بردی تارہ کیا دو تارہ کیا ہوں کی دورالخلافہ کے در انہ کیا دیا ہوں کیا در انہ کیا دیا ہوں کی در انہ کیا دیا ہوں کیا در انہ کیا دیا ہوں کیا در انہ کیا در انہ کیا دیا ہوں کیا در انہ کیا کی در انہ کیا دیا دور کیا دور انہ کیا در

صدر سادات کوم نخ کی در وادی قام الک ما ایک ما ولیسٹ کیا مرکع کی اس وادی کومصر کے دارالخلافہ سے مثا بہت کی بناد پر وادی قام کا نام دیا گیاتھا واکو طرصا حب فیصد کو اس قال پاک کا ایک ورق بھی پیش کیا ہوا یا لو ۱۵ کی مرد سے چاند پر بھیجا گیا اور جے چاند کی سطے پراتارا گیا تھا جسب خلا باز ایا لو ۱۵ سے چاند بر بہنچے توانہوں اہل زمین کو تسلیما سے ہوئے یہ الفاظ دہرائے تھے۔

مس حب الهل الاس من این در اله الاس من این در اله العام الاس می ال الفاظ کاعری رایکارهٔ المی میدر سام الاس کا ایک رایکارهٔ بهی صدر سادات کو دیا گیا پھر جا ندگی سطے ای گئی عرب ممالک کا ایک رنگین تصور بھی پیش کی گئی سب ایم شخ بو داکله فارد ق الباز نے صدر سادات کو پیش کی - جا ندگی ایک تصور سب بوجس میں وہ عظیم درا واد دکھائی دیتی ہے جو چا ندگی سطے پر باپی جا تہ ہے اور جس کا نام سائل الوں نے عرب درا واد کھا ہے کیوں کہ یہ مجزہ نتی القر سے تعلق راحتی ہے جو چا ندگی سطے پر باپی مطبقے۔ تور درا والی نسانی مستعملی من درا والی اس مطبقے۔ تور درا والی نسانی میں میں میں میں بیام مطبقے۔ تور درا والی نسانی میں میں بیام مطبقے۔ تور درا والی نسانی میں بیام مطبقے۔ تور درا والی نسانی میں بیام مطبقے۔ تور درا والی نسانی بیام مطبقے۔ تور درا والی نسانی میں بیام مطبقے۔ تور درا والی نسانی بیام میں بیام مطبقے۔ تور درا والی نسانی بیام مطبقے۔ تور درا والی نسانی بیام مطبقے۔ تور درا والی نسانی بیام میں بیام میں بیام میں بیام میں بیام میں بیام میں بیام میاد تو الیام نسانی بیام میں بیام

في ال كامطالبه كيا بلكريد ايك حادثه بعي وعلامات تيامت كي ايك علامت كالبارس ادرب ادروايات صحيح كالكارلجن كاقرارك الكارك والواوراي س صحاير کام بی اکیک علاکردیتے اور معجزہ ٹق القری لعبن روایات کے بار میں تحقیر کے طور مکھا كدوه تقفي وعوام بن شهوري كررسول النَّر صلى المرعليد والدوسلم في انكلى سے جاند كالرُّف ا خاره کیا اوروه دو مکواے موگیا ( سیرت سرورعالم صلا ؟ ج ۱) ازمدودی الحدلندالم المنت قدماء اور موجودين كاعتيده م كرشق العمر عقيدة المسنت عقيدة المسنت مخذرت مخذرت مخذرسول الندصل الدُّعليه وسلم مح محجزات سرليزس سے ايك عظيم جزه ہے ابل مكر نے صفور صلى النّد علیہ وسلم سے ایک مجروہ کی ورخوارت کی تھی توحصنور مسلی الناعلیہ وسلم نے چا مدستی کرکے وکھا دیا ، چاند کے دو مکوامے ہو گئے اوراس کا ہر تفقہ دو کے سے جدا ہوگیا آپ نے فرمایا کرگواہ رہو، قریش کرنے کہاکہ محداصلی المدعلیروستم، نےجادد سے ہماری لظ نبد كردى ہے، اس پرانبى كى جاعت كے لوگوں نے كہاكداگر به نظر بندى ہے، تو كم معظمہ سے باہر کسی کو بھی چا ندر کے دوسطتے نظرنہ آئے موں گے اب ہو قلظے آ یوالے ہیں ان ک بحبتجور کھوا درمسافروں سے دریافت کرد، اگر دوسے رمتا مان پر بھی چاند کاشق مونا دمکھا گیاہے توبے ننک معجزہ ہے جنائج مفرسے آنے والوں سے دریا دنے کیا گیا انہوں نے کہاکہ ہم نے دیکھا کہ اس روز چاند کے دو حضے ہو گئے تھے۔ آخوان مشرکین كىلى الكارى كوئى كنائش ماقى نررى اور جن كے مقدر ميں ايمان تقاده ايمان كائے مرسرداران قراش جا الازتعمب وعنادين دوبي يي كتررس كرير جادوس -بلاشبريم بجزوى بع قراك كے علادہ بہت مى دور شاخر كاواله م صحے مدیوں سے عبی ہے اور آب کا یہ مجزہ اس

مد شرت تک بہنا ہواہے کاس کا انکار کرنا نرمون عقل دانصاف وقتی ہے بلہ

میحرون شق القمر کے ہے۔ میں تا تیکد چا ند کے دو محرف ہے ہونے کی تصویر سے نظیر روسی اور امریکی خلائی جہازوں نے چا ند کی جو تصاویر کی تقییں ان میں چاند کے عین ورسل ایک سرے سے دوسرے تک ایک واضح اور سلس شگاف نماعودی نشان موجود ہے بوم جزوشق القمر کی بزبان مال قریق کردہا ہے۔

وانسکن کے طبقات ارضی وجراح فلکی کے دلیرے منظر کے ڈارٹیکے امصری مائن دان ڈاکٹر فادوق البازنے ۸۷ ماء کے اوائل میں مہندوستان جاتے ہوئے مصرمی وہ تصویر ددیگر نوادراست صدر مرادات کی فدمست میں بیش کرکے بتلایا کہ سائن دانوں نے اس تا در ہنی ہو ڈے فٹان کا نام عرب دراؤ رکھائے۔

فیصاء ہی المام کے دم بحرنے والے تمام فرتے غیر تعلاین و با بید کمٹن المر کے دم بحرن والے تمام فرتے غیر تعلاین و با بید کمٹن المر ہے جون کا بین فرق میں اہل می کے ہا تھا بل گراہ فرق میں اہل می کے ہا تھا بل گراہ فرق نے بین کا فرق کے ہا تھا بل گراہ فرق نے بین کی میں کہا تھا بل گراہ تو ہارے اسلانے صافحین رحم ہوائے لا لوقال نے انہیں دندان تکن ہوا ۔ ویٹے ہون و میارے اسلانے صافحین رحم ہوائے کا بالد کی میں اور کے میاں ہوں و میں کھے جا چکے ہیں بعض دمی اعراضات مرور سے کہ بین تعلا بھید مودودی نے "فریس کے جوابات آئیں گے ادر کچھ سالھ تحروی ہیں تعلی دھاؤں میں بین میں موروددی نے "فریس کا اور کھوں اللہ تحروی ہیں کی میا ہوں کراہا ہوں کے میان کو اللہ کی میں مورودی نے "فریس کا اور کریٹ کی میں مورودی نے "فریس کا میں مورودی نے "فریس کا میں مورودی نے "فریس کا میں مورودی نے "فریس کے جوابات اسلامی کے میان کی کے بیش کیا ادر سریۃ میں عوان تو قائم کا ایک میں مورودی کے بیش کیا در سریۃ میں عوان تو قائم کا ایک میں مورودی کا پھرائی کی میں مورودی کے بیش کیا در سریۃ میں عوان تو قائم کا لیا حسی معجزہ کا پھرائی کی میں خوان کو قائم کا لیا حسی معجزہ کا پھرائی کی میں اور نہ ہی گوروں کی کے فیصلہ سے کیا کہ بی معجزہ کا پھرائی کی میں خوان کو قائم کی کی میں اور نہ ہی گاؤوں کا کا کھرائی کی میں معجزہ کا پھرائی کی میں خوان کو کھرائی کی میں معجزہ کا پھرائی کی میں کی میں اور نہ ہی گاؤوں کا کھرائی کے میں کو کھرائی کی میں کو کھرائی کی میں کو کھرائی کی میں کو کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کو کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی کے کھرائی کے کھرائی کی کھرائی ک

مودودی اس آبیت و قاعدہ کے لکھنے کے باوجود شق القرکے معجزہ ہونے کا قائل ہیں الكرما ف لكحمة اب كرير ايك حادثه ب جوقيامت كى علامت ب بتفيل آتى ب (انشاء الله)

اس أيت مين بتا ياكيا ہے كہ چا ز كا ثق ہونا جوعفور الدلال السنس صلى النرعليه والم كاعظم جوره سي كروالون كيالي أخرى فنان ہے اس کے اجدان کے لیے قیامت کا قیام ہی باقی رہ گیا ہے النّر تعالیٰ ک عظیم الثان دلیل سامنے اُچی اس کے آخری پیٹیم حضرت عمدرسول الٹد صلی الٹرعلیہ وآلم ولتم نے ان کی فواہش برجا ند کے دو کواے کردیئے اس کے با وجود ان کا ایمان الله فيامت كودعوت دينا اور بلاكست كويكارنا ب تواب ان كوبلاكت كيار بوجانا چاہتے اب ان كى بلاكت كاكام قرار پاچكا برجے كو في بني ال مکناس کے قبرو عضب نے مراباعنا و و کوزاور نہایت ہی ناپے ندیدہ اشخاص وا زاد ہے زمین کو پاک کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے گویا اب بجست پوری ہوچکی، اس کا دستور قدرت سے جو پہلی امتوں سے بھی برتا گیا ہے کہ جو وں کے دیکھنے کے بعدایمان نہ لانے پر کنار کی بلاكت دربادى قطعى وحتى موجاتى ہے۔

بہلیامتوں کے ماتھ الٹراقالی کا جودستوررہاہے۔ قرين قرين قري منکرین سرداران ولین کے بلاک ورباد کرنے سے پہلے دو بالنين ضروري هين.

بین مرون میں ایک ایک ایک ایک کا ظاہر ہونا۔ (۱) اللّٰہ تعالیٰ کے پنیر سِلی اللّٰہ علیہ دسلم کا اپنے ماننے دالوں کے ہمراہ اس شہر سے اجرت رجانا۔

بنانجة بجرت سيبهل مجزة ثق القربوايك عنيم النان ادركملي نشاني تن ظاهر

بدي بي - اخزائفالونالفي فودط: صدّالافاصل علامير تيدنيم الدين مراداً با دى رم رالأركا حالكا في محكة بالمنت كملك كيبترين باليانين-

الم فزالدين رازي اين تفير ١٩ من لكت بي - ما المتيل المن المعت بي - ما المتيل المنت المتيل المنت المتيل المنت المتعابة وقالوا سسكل رسول الله صلى الله عليه و آليه وسلم- ". آتية الانشتاق بعينها معجزة فسكال دب فشقه ومضى اس کے بعدو ہی اعرّاضات ہومودوری ودیگر مدمزیہب نے طالعے ان کانوب

وولكها و صلاته ملاح ملاح ملاح المستنت كالتدلال وان واحاديث صيح وجهاع دلاكل المبنت المتسب قرآن بحيدي الدتالي نے واضح ال يرونايا-

أقتوبت الساعة وأنشق قريب آئى قامت اورش بوكيا التمن وان يروا أليتة ( پھے طے گیا) چاند اوراگروہ رکیھیں يعرضوا ويتولوا سحث كوئى نشانى تومذ يميرت اور كمت بي مستمت ككذبوا طتبعوا توجادوسے چلائ اور انہوں نے اهواء هُمُ وكل امس مستقر جھٹلایا اورانی خواہمشوں کے بیچے ہوئے .

اورسرکام وارپاچکاہے۔ فود مودودی نے بیرات مرورعالم صامع جوامی مکھاک واکن كى اصطلاح مين آيات اورتكلين كى اصطلاح مين مجزات كما جاتا ہے مذكورہ أيست ميں انشق القركے بعد آيتر صاف وصر كے ہے ليگ یہ صرمیث لنائی مترافیا میں بھی ہے اس میں یہ الفاظ مجی ہیں کہ ضرت فامرہ الو بحصد اق رمنی النہ عنہ نے ذبایا کہ رسول الناصلی النه علیہ دا لہوستم کے ہجرت کرنے سے میں مجمدگیا کو اب کفار کر سے جنگ موگ ۔

(نانع جرم صره)

نیزی عدسی مناله علی می بهاسی بول می دعنرت او بوصدیق رصال علی در می به مناله علی دعنرت او بوصدیق رصال علی دعنم کونکال دیا و آخا لله و آخا الله علی در الله و الله و

امام حامم اپنی سند کے مطابق صدیث کو مترط شیخین پرسی قرار دیتے ہیں اور امام حامم اپنی سند کے مطابق صدیث کو مترط شیخین پرسی قرار دیتے ہیں اور امام تر مذی نے میں اس مالی کہ مدیث اور فرمایا ھے ذا حد میدی سند کے حسیدی " تر مذی ہے ۲ صلا اللہ مدیث مدیث مدید میں سرید

م جيم ودودي كمتاب - تفهيم لتران ويرت مرور عالم -

مواا وراس کودیکھ کرجی جب منگرین سرداران تریش ایمان نه الدتے بلکاس کوجاد و قرار دیا
ادراس کی کھل تحذیب کی بلکہ جبٹلا نے کی انہتا کردی توحضورا کرم صلی لنه علیہ والہ وسلم کوالٹہ
تعلیا نے سکے سے ہجرت کرجانے کا بحم دیا اور ایپ کو ہجرت کا حکم ہونا منگرین مرداران
قریب آگیا تھا حضورا کرم صلی لنہ علیہ وسلم کے نباس فرم داز کے عذا ب کا وقت
قریب آگیا تھا حضورا کرم صلی لنہ علیہ وسلم کے نباس فرم داز کسیندنا ابو بحصدیق رمنی
الٹر عذر نے اس بر کلم دور احدا لل و و احدا المیسان و مایا ۔ چنا پنے سے بین ابن عباس بنی
باکست کے قریب اُ بانے پر انہا را نوسس زمایا ۔ چنا پنے سے بین ابن عباس بنی
النہ عذر ذرائے ہی کہ

بحب دمول الكرصلى الماعليد وسلم كمست

نطح تو ابوبح نے کہا انسّا للّٰه و انسّا السیدہ دلجعون اللّٰہِ کے دسول ٹکالے گئے اب کنار مکہ ضرور باک ہوں گے۔

لمّاخرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم من مكّة عليه وسلّم من مكّة قال أبوجكس أنّا لله وأنا الله وأنا الله وأنا الله ولجون- أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم الله عليه وسلّم

استدرک صدیح ج ۳)

عدی اکبر رضی الدُرعند کی یز خرغیب می الدیت کا عدیت کا علی الدیت کا عدی الدیت کا عدی الدیت کا عدی الدی کا عدی کا عدی کا مان کا عدی کا مان کا عدی کا مان کا در کفا اور کفار سے قبال وجنگ کرنے کا فرمان وارد ہوا .

کا اجازت دی گئی اور کفار سے قبال وجنگ کرنے کا فرمان وارد ہوا .

اك يس دولون امورمصرح بلي -فائره الا) كفارك والي الشَّاق القرروا -

٢١) يبمعجزه ب رسول المصلى المدعليه وآله ولم كي بونت كى صداقت كى دلي ہے-

امام المضرب امام الوجع فرفرين جريطري نے جناعظمت وعلالت

لعادف مقسر ادرجن کے محدث وضراورایک عظیم انشان مورخ ہونے بر اوران كاس تفيروا مع البيان كرب تفير سام واقدم موني بكام التغابير

مونے برامت كا اتفاق ہے، اس حقيقت كو داضح طور يربيان زما دياكوشق التر حذر صلی النّه علیہ دیلم کامعجزہ ہے جو کفار کو کی طلب پڑا ہے نے نا ہر زمایا اوریہ

معجزہ آپ کی صداقت نبوت وخانیت ربالت کی وطن ولیل ہے جفص اسے

حضورصلى لى عليه وتلم كامعجزه تيلم كرنے كى بجائے اتفاقى حادثر قرار دیاہے وہ نرصرف

حنور كم مجزات منزلفيه كاسكرب بلاحقيقت يرب كدوة صورصلي المعليد والمراكم

كى بوت در الست برهى فين كالل نهين دكه تا بكريم والسه لوكون كويمود لون كا

أيجنبط مبحقة بين وحضور كرعالم صلى المعليددة لردتم كما لات ادر مجزات

-415/Kil

اما المجع المائد محدين احدالا نصارى القرطبي عليه ارتمست متونى

تفرالقرطبى الاحرابي تعرب العامة الاحكام القرآن من تكصفه بين كه:

در عادل اور لفته آ ما دراولیوں کی نقل وروایت سے آباب ہے کہ جا ند کہ میں دوط کوطے ہوا اورظا ہر قرقان سے ہی معلوم ہوتا ہے یہ ایا سے ایا سے وہ تھا ہورات کو

على ہر ہواا در صرورى نہيں كراہے اس خطور ميں كے سب لوگ ديجيت (بلكان قدركان

تھا کراسے دہ وگ رکھیں جنبوں نے معجزہ طلب کیا یاان کے علادہ کھے دد سے لوگ

ك القالص ج ٢٠٤ أن كُفْرَيد مالات ك لمع نقرى تعين

ا ملای کا مطالعہ یجیجتے - (اوسی عفرله)

مصهجرت كرطيق صرست الوبكرصدين رصى التدعي كابجرت يريه فرما فاكراب كغار كمة ضرور بلاك بور كم عذاب المى كے زول كے تين كى بنا دېرتھا يعنى ان كوليتين بوگيا تفاكراب كفار كمة پر عذاب الجل سلط موگا اور عذاب اس وقت تك سلط نہیں ہوتا تھاجب مک کواس قوم کو پہلے کوئی کھلی نشانی نر دکھائی جائے جسے وہ قوم بھٹلائے اور مذاب کی ستی تھیں اور پہلی نشانی مذا تعلا کے بیغیر کے

رى واسط سے ظاہر كى جاتى تتى پورى تاريخ انبياء عليهم اسلام اور تاریخ احتم سابقراس برگواه ہے لہذائسیم کرنا ہوگاکہ دوشق القر "کوئی ماد ثاقی چیز ندیقی بلکہ یہ بنی اخراز مان حضر

محدرسول النوسلى الندعليه وسلم كابى عظيم الشان مجزه سے -مائيدان مفرين سلف صالحين دهه الله تعلقا حاصره كي تمام ابل مق أيت من كودور

سے استدلال کی کو افتقاق القرصاد مرورعالم صلی الدولی الروسی کامیروسے اس کے علاون جوا وام باطله تح ان كى ترديد ومائى بهار م دورس دوسك بد ملام ب

براه كرمودددى في من القرماناليكن زنجيثيت معجز وبلكو بطورها در (معاذاللر)

أمام ابن جريرطرى عليار جمته متونى سناست عير إبي معركة الأراع تغیرا مح البیان جر ۲۷ صنف میں اس آیست کی تغیر کرتے ۔

ام الناكير بوتے زماتے ہیں کہ

بے شک گنارا ہل کم نے عنور صلی النار علىدو الم سے كوئى مجز و طلب كيا تو آپ لے انسی لینے دعوی رسالت کی بچان اورای نوت کے تق ہو نے کطور تحت جانركودولكواك كردكهاايا ات كفاًد اهل مكة ستُ الويُ آيةٌ فَارَاهُمُ صلّى الله عليه وكستم الشقاق القمرآت أحجة علىصدق تولِ وحيَّمة نبتوتِ - معاس عظیم معجزہ کاالکارنہیں کرتا اور جولوگ اسے اس کے معجزہ ہونے سے الکار کرتے ہوئے اسے ایک اتفاقی حادثہ قرار دیتے ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ دین سے ودراور کمزور ذہن والے لوگ ہیں کیے

شوكافي كومن لوگ تيرهوي صدى كا بهت بطائحتى ما نتے بي وه بهاي م معرده برا جماع كا قائل ہے جنانچ وه ابنی تفیہ فتح القدر میں لکھتا ہے كه آف توب الساعیات و اخت قالفهم اللہ تعالے كياس ذمان سے مراد جا ندكاش بونا ہے جوايًا م نبؤت ميں رسول الله صلى الله عليه سام كامعجزه واقع ہوا پھر

( فتح القديوج ١٥ )

یہاں سے واضح ہو گیا کہ تمام علماد کا اس بات برا تعان داجماع ہے فائدہ کمنٹن القرض کا قرآن میں ذکر ہے دی مجوزہ ہے جس کا ربول النُر صلی اللّٰہ علیہ وسستم سے ظہور ہواا درجس نے انکار کیا وہ شزوذ کا مرکعب ہوا۔

یعنی اجماع والّفاق کے ہوچکئے کے بعد شیطانی وہم وو موسی مبتلا ہو گیا جس کی طرف کوئی توجہ نہ کی جلئے تنابست ہوا کہ بات تو وہ حق ہے جواہل سنست نے فرمانی اس کے خلاف ہو بھی کچھ کہتا ہے تو وہ وسوسر شیطان میں مبتلا ہے۔

اله اس وقت کے کا فروں نے نہیں مانا آج مودودی اوراس کے ہمغوا نہیں مانا آج مودودی اوراس کے ہمغوا نہیں مانا تھے

اوریہ جزہ ایوں ظاہر ہواکہ کفار مکر نے کہا کہ اگرائے۔ بنی ہیں تو مجزہ دکھائیں تو ائب اس وقت اللہ تعلالے سے دعا ذمائی تو مردی ہے کہ جب حضرت جزہ رضی لاعنہ اوج اسے کے ربول اللہ صلی لیڈ علیہ وہا کہ گالیاں بھنے کی دجہ سے خسنبناک ہوکر اسلام الائے اللہ المبول اللہ صلی لیڈ علیہ وہی مسے سوال کیا کہ آب انہیں کوئی مجزہ دکھا ٹیس جس سے انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وہ اورضیح عدیم ہے ہی گزرا کہ اہل مکر نے بی آب ان کے ایمان ولیتین میں ترینی ہوا درضیح عدیم ہے ہی گزرا کہ اہل مکر نے بی آب سے جزہ طلب کیا تو آنے آبانیں جا ند دو کوئے سے کہ کی دول کہ انہوں نے مدائن میں میں مود و دونی کی صدیم ہے اورضر سے مذائن میں مناز میں اور جا خبر تیا مست قریب آگئ اور جا ند تہما رہے ہی اللہ میں دوئی جوا۔

اس طرح تمام اہل تی کی تف امیر بی تصریحات ہیں بلکان کا ہالتیجا ،
فائدہ مطالعہ کیا جائے تو وہ اپنے دورسے اوران سے پہلے کے جملہ بدن اصب کی تردید ککھتے چلے گئے ان ہیں مودودی کے اعتراضات کا قلع قمع کیا ۔ آخریں امام ازی کا حالہ ملا خطر ہوکہ وہ مودودی جیسے منکر کئی رز فرماتے ہیں۔

امام رازی طالبید است کی تعنیکرتے ہوئے ٹی القری کا اللہ علیہ میں اللہ اللہ علیہ دیا ہم اللہ علیہ دیا ہم رازی علی اللہ علیہ دیا ہم رازی علیہ اللہ علیہ دیا ہم رازی علیہ اللہ علیہ دیا ہم میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ میں اللہ میں تعلقہ و ممکنہ سوال و جا ب کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ۔

فرمایا اور اس سلسلے میں تعلقہ و ممکنہ سوال و جا ب کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ۔

بعض ضعفاء الاذها بكه كمزورد بن والے دوگ اس كے ينكرد دفت يوجود) منكرين.

اس مصعوم مواكه كونى توى الذمن اورقوى الايمان شخص صنور صلى النُرعليه وستم

ابن کثیر بے اس کی جی مینے اس نے ملماکہ۔

قد كان على في دام ان يشت القررول الدملي الدعليه والإولام وسلم كا كونها في المتعلق الله على ال

الباهل مت النسيواب كتيوج الله الباهل من الباهل من المام والمعتلات المام والمعتلفة المرابي المعام المعتلفة المرابي المعام المعتلفة المرابي المعتلفة المرابي المعتلفة المرابي المعتلفة المرابية ا

1- شق القركا والقيصفور صلا الدعلية وستم كے زماز الدك من المام و

٢- شق القرصيح سندس كرساته العاديث متوازه سي ثابب س

۳- شقالقر کے صوصلی الدعلی و الم کے زمانہ میں واقع ہونے پرتمام علمار کا اجاع والناق ہے۔

ہ - شق القرر سول الله صلى الدعليه وستم كوش جوزوں ميں سے ايك معجزہ ہے - سوال ، - امام قرطبی نے لکھا كرشق القركام جوزہ النجار آماد سے تابت معے جب كر معنسر ابن كثير ابنى تقيدين اسلاماد سے مقاترہ سے تابت مانتے ہيں توددؤں كے خيالات ميں تفنادة تراتف واقع ہوگيا۔

الم المتفقين مير تدرشراب جرماني على الرحمة الترق متواتب جرماني على الرحمة الترق متواتب بين فرات بين والترب -

الك الدم في سائز المعجزات ، باقى مجزات الاسوى القران كرام

انواع الاول الشقاف المتما على مادل عليه قوله تعطا اقتوبت الساعة وانشق القم وهذا امتواتر قد وفاع جمع كثير من الصعابة كابن مسعود وغيرة قالوا فقد الشق القم شقين متباعدين بحيث كان الجبل بينهما وكان ذالك في مقام القدى فيكون معجزة

خَالِثُ فِي مُعَامِر الصَّهُ عَلَيْوَلَ مَعَامِر الصَّهُ عَلَيْوَلَ مَعَامِرَ الصَّهُ عَلَيْهِ الْمِنْ مُعَالِمِنْ مُعَالِمِنْ مُعَالِمِنْ الْمُعَالِمِنْ مُعَالِمِنْ الْمُعَالِمِنَا لَمِنْ الْمُعَالِمِنَا لَمِنْ الْمُعَالِمِينَا لَمُعَالِمِينَا لَمِنْ الْمُعَالِمِينَا لَمِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمِينَا لَمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

، باقی مجرات کی بحث یعنی قرآن کے موا اوران کی کئی ایک فیس بیں ہمبلاقتم پنہ

کاشق ہوناہے بنا براں کواس پرالیٰد

تعلے کا قل" اِقد دبت السف 
وانشق القسس ولالت کرنا

ہے ادر میتواتر ہے اس کوابن سعود

وغیرہ لیسے ہمت سے صحابی ایک
جاعت نے روایت کیا اور سب نے

ہما کہ چاند ڈو کولے ہوا جوای وقی کر پہاؤ

سے اس عدیک دور ہو گئے کہ پہاؤ

مقابل کے درمیان تھا اور کفار کے ساتھ

مقابل کے مقام میں تھا لہذا یرحضور صلی

مقابل کے مقام میں تھا لہذا یرحضور صلی

اقدس مي باندود كوات موكيا توقراق نے کہا برابن ابی کبشہ (خرصلی الرعلیہ وستمي كاجادوسياس نعتم برجادو كرديا أوتمسا فروس سے لوچو يس الون نے ان سے بوچھا وہ بولے ہاں ہمنے دكيهاب توالدتالى نديراب نازل فربائي - قيامت ترب آگئ اور جاند ستق موكيا .

الله صلوالله عليه وسلم فقالة اللي مناسحى ابن الى كبشية ستحركم فاستأو السفان فسسالهم فقالوا نعَمْ قد ماءينا، فانزل الله عن وجل اقترب السلمة وأنشق التم إلخ (تفييميثا بورى لبنده الى ابن سعود كرفها بالنزول ١١٥٠

ا ابوكبشه ضور تے الله عليوللم كے ايك حبرام مرك كنيت ہے اس سے ظاہرہے کوانشقاق قر (ما ند کے دو کوانے ہونے) کے بعد و آست نادل ہوئی اور الشق سے فعل ماضی ہے اور فعل ماضی کا کام یا واقعہ کے موصك كوظا بركزاب اورجولوك اس كايمطلب ليت بي كرقيا مت كرزب چاندشت ہوگا تواس کا صورصل الرعليد تم يعجزه سے كوئى تعلق نہيں ہم جس کی بات کر ہے ہیں وہ و ہی بن قرب جو صورصتی اللہ علیہ و مے مجرہ کی صورت میں داقع موچکا، اس کے بعد مجی قریب قیام قیامت اگروہ دوبارہ ہو توبوداس سے صورصلے الدعليه وسلم كم معجزه كى نفى نہيں ہوتى بسے جياكر تغيرون البيان مين صر ٢٩ بره م المعيل حتى علياره ترفي تري كر-ماضى كاصيغه ولالت كرتلب كدچاند فلتصيغة الماضعك حضور صلى الدعليه و تم ك زماز مين تحتق الانشقاق بى دمس دو محط موااوراس برصرت مذليذ المُستِّى صلَى اللهُ عليه وسَلم

سيمير شراي قدس سروالمسنت كماية نازمحقق فني مسلم 見るのから بي عقائداً ورفون برآ كي متعد د تصانيف بين اور معض ليف درى نظامى كركورس ميں خامل بي ان كى تصريح سے مندرج ذيل عقائدو فوائر حاصل ہوئے ا- نتقالتم قرآن سے ثابت ہے۔ ۲- يه توازسے ثابت ب لبذاموارموا-۳- اسے صحابر کام کی ایک بہت بای جاء ت نے رہایت کیا۔ ٧- خق القراس قدرواضي على كرچاندك وذكوا ايك دوك رسے كانى دور دور ہو گئے تھے اور پہاڑان کے بیج میں تھا ایک محوا پہاڑ کے ایک طرف ادردوسرادوسرى طرف بوكر نظر آرايمتا ٥- يكا زون كرا تومقا بله ويلنج كر دوران موا-٧- يرحضورصلى الدعليدو تم كامعزهد-جب يرتواز سے ثابت بواتوليقين اوراليا قطعي بواكراس كامنكربيدين اور گراری کامری با می اس اس اس است من کری جزو مثق القر کوگراه سمجتے ہیں بکدان ک يرحرك يهوديانه مازست كالكان كرتے بين اس يعيدوون نے جال بچاركا سے کمسلانوں میں بی سے ایسے لوگ ان کا اور کار بن کرکام کر میں جورمول النصلی النّعليه و محاء ازواكام كى كى كاباعث بول - ﴿معاذ اللّٰدِي شهادات سوب كام ازصحاع سته رضى الدعن زطاح وغيرامن الكت المعتمده الريك الشق القمر على عهد وسول يرسول الدملى الرعليوسلم كرماز

پاند کاش ہونا دوبارہ ہوایک بار تو زمانہ اقدس صفوراکرم صلیا لندعلیہ وستم میں ہو
چکا ہوا کے بھر ہوکی تیڈیت بھی رکھتا ہے اورجس سے قریب قیامت کی طرف
ہی ارفتاد کر نامقود ہوادردوسری بارقیامت کے دن ہوجب اُسمان بھو طبا کے گا۔

اس آیت میں قطعی طور پر وہی شق القم مراد ہے ہو
قرانی امیت کا قرینہ صفور صلے اللہ علیہ وہا کے زمانہ میں ہوا اور آ پ
کے ادارہ سے ہوا اس سے وہ منتی القم نہیں ہوقیام قیامت کے وقت آسمان کے
بھر ط جانے کے مماقد ہوگا کیو نکہ اس کے بعدیہ جو فرمایا گیا ہے کہ دو اور اگر دیکھیں کی تی
فرانی تو کہتے ہیں کہ ہے جا دوسے جو حیاا آ کہ ہے ہو بار مایا گیا ہے کہ دو اور اگر دیکھیں کی تی
وقت تو کوئی بی ایسانہ ہی کہ سے گا۔
وقت تو کوئی بی الیسانہ ہی کہ سے گا۔

اور برحقیقت ہے کہ اگر کوئی اور دلیل بھی نہ ہوتی توسٹی الٹر کا مجزۃ رسول النہ طی النہ علیہ واکہ دِنم ہونے میں بھی است کا فی دلیل ہے اس لیے کہ ایست ہیں ہے وا ان میں است النہ علیہ واکہ دِنم ہونے دیسے بھی اور اسے ستمر پہلے سے جلا آنے والا جا دو قرار دیتے ہیں یود دوری نے فودا قرار کیا ہے کہ قرائی اصطلاح میں آئی میں افرا کیا ہے کہ قرائی اصطلاح میں آئی میں افرائیست میں صریح ہے کہ کفار رنے اس الشقاق الفتر کو جا دو کہا ہے اس پر ہمارا سوال ہے کہ کفار رسول النہ صلی النہ علیہ وا کہ دستے ہیں کہ معادرت کا صدور ہوتا ور آب کو (معاذرالله) جا دوگر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ آسیے نوارق عادات کا صدور ہوتا ور نہ کوئی دا قدیمو قود کی اس کے کہتے ہیں کہ آسیے نوارق عادات کا صدور ہوتا ور نہ کوئی دا قدیمو قود کی حادرت کی حدور کہتے ہیں کہ کا در نے حدور علی السلام کی جا دو کی الزام لیگا ہے واحث میں مبتلا میں میں کہتا ہوئے کے طور پر سمتے ہیں کہ کفار بار با حواد شیس آئی کھی نہیں کہا ہوئے وغیرہ کا الزام شب لیگا باجب کوئی مست ہی بلکہ سے وغیرہ کا الزام شب لیگا باجب کوئی المجاب کوئی کہ ھے خا

ويدل عليه قراعة نحذينة رضى رضى النرعنه كى قراءت دو مرقب اللَّهُ عنه وقد انشق القراء انشق القمر الولاك كرتى ب یعی صنورصلی الله علیه کے اس مجرہ کا ذکر بصیفہ ماضی ہواجس سے ثابت ہوتاہے کہ جاند دو محراے ہوچکا اور صحابی مصطفی صلی لٹر ملی ہستم حضرت حذایذرمنی النَّدلَّا لَيْ عَنْهُ كَا وَاوت مِنْ أُوفِ و السَّقِ الدَّم من سِي لِعَيْ اس مِن لفظ مدف د اس ماضی مطلق پر داخل موکراس کو ماضی قریب کردیتا ہے لینی اسس أيت كنازول سيبله زماز تربيب مين بيكام موجيكا اورشق العرواقع موكيا اور أيت مين مذكور النشق القسم الصيغة ماطني كواكرزمان آمنده يرمحول كيا جائے تو کہنا ہو گا کہ یہ سے شکھے یہ کے عنی میں ہے اور سے ناویل ظاہر قرآن اوراحا دبیث صحیحه متوازه اوراجاع سلن وخلن کے بمی خلاف مبرگا بلکہ اس ك بعدم ولمايكا و أن يتروا أياةً يتُعرض والدوراكرديمين کوئی نشانی تومز بھیرتے ہیں ابھی ہے معنی ہوجائے گاکیونکہ تیا سے کے قیام کے دقت جسب آسمان یصطے گا اور چا ندیمی نثق ہو گا اس ونت توکسی کوبس منز بھیرنے اوراسے جادو کہنے کی جراوت زہوگی پیرا مام ہمٹل حقی علیار تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی ٹائید حضرت حذلفه بن يمان رضى المدعنه كاس ار خاد سے بھى موتى ہے جو آئے اہل مدائن سے خطاب کے دوران فرمایا کہ بے نتک چاند تہمار سے بی صلی النَّه علیہ وستم کے زمائنہ میں دو الحرامے موج کا اور یہ حدامنہ و ہفتیت ہیں جہنیں رسول سلی المعلیہ والم کا وازداركها جاتلهم اورجواس كايطلب ليتلب كرقيامت كرقرب شن الغربوكا جيهاكرالنُدتُعالى وَما يَا بِيءِ " إذ السَّهَاءُ الشُّقَتُ "كرجب أمان فيط جائے گااس ول کا کوئی اعتبار نہیں ، اللہ تعالے کااس موقع پر سب عینه ماضی ارشاد فرمانااس کے واقع ہو یکنے پر دلاست كرر الى علادہ ازيں ہم كھتے ہي كر ہوسكتاہے كر ما تقو دلاً مل النبوّه مين لاتے بين ان كى ايك منديہ ہے احد بن اسحاق تا امام متعبہ رضى النّاعنہ - اور دوسرى منديہ ہے ابو محد بن حیان تا امام متعبر رضى النّدعنہ سے اور شعباعشق سے وہ مجاہد سے اور دہ صفرت عبد النّد بن عررضى النّدعنہ سے دوایت کرتے ہیں کہ دوایت کرتے ہیں کہ دوایت کرتے ہیں کہ دوایت کرتے ہیں کہ است سوال کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی ان یوسید م ایسة ی الفت المقرام المقراد کا المقراد کا المرادی جانبی تو آپ کا مجردہ کا المرادی جاند

الخ ردلاً مل المنبعة صلا ٢٢ ) شق مو كيا -مودودى نه كالها به كرهنرت عالماً برالله بن عرسے بھى المطيفه الي كوئى روايت بنيں جس سے ثابت ہو كه كفار كے موال بر

چا ندشتی بوا بولکین ہم نے دلائل البوۃ سے صفرت عبد لند بن عرکی روایت بھی انقل کرکے دکھا دی جواس حقیقت کوروز روشن کی طرح واضح کرری ہے کدرول اللہ صلی اللہ علیہ دستم نے بیمجرہ کفار کے مطالبہ پردکھا یا۔

مودودی کی یہ عام عادت ہے اپنے مطالع کے بھروس پر بہت فائدہ کی قرت کو کرور کرنے کے بیے ایک دوراویوں کی روایت کو مان کر بھر کری وجہ کی قرت کو کرور کرنے کے بیے ایک دوراویوں کی روایت کو مان کر بھر کری وجہ سے انہیں بھی ٹھکا ویتا ہے اگر جہ وہ روایت تعدد راویوں سے مردی ہو۔ عق ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے در افت دوجت الساعة وانشق المقرائ کی تنزیر کرتے ہوئے فوا یا کر شرکین اکھے ہو کر رسول اللہ صلی لیڈ علیہ دستم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں ولید بن معنی ماروجہل بن مشام رعاص بن وائل، عاص بن شام

عه صباک داره صی کے مسئلہ میں کیا تفصیل و فقر کے رابالہ کا اسلامی داره صی ایس پڑھے ، اولیسی غفرار معجرہ حفوعلیال الم سے دیکھا جنانچہ جزات کے الواب ہمارے دعویٰ کی دلیل بھی اسے دعویٰ کی دلیل بھی اسے بھی اسے کرتی ہے کہ انتقاق القراعیانک کا حادثہ نہ تھا بلکہ حفور سے درعالم صلی اللہ علیہ دا الدرسے کم کامعجرہ تھا جس پر کفار کو کہنا ہوا ہے۔ کہنا ہوا ہے۔ کہ است کم مستقم کہنا ہوا ہے۔ کہنا ہوا ہمانی الدربیولیہ نہا ہم کہنا ہوا ہم المراب الدنيم میں ہے قداج و فات ذالك ظاهری انسالہ بھی است کم مستقم المشقاف الدن الکفار الدیمة ولون ذالك سے مستقم المشقاف الدن المحکم المستقل میں المستحق المستحق کے اللہ علی میں المستحق کے اللہ مستحل میں المستحق کے اللہ مستحل میں ہو صور علی المسلم میں مستقم کے اللہ مستحل میں مستحق کے اللہ مستحل میں ہو صور علی المسلم مستحل میں ہو صور علی المستحل میں ہو صور علی ہو سے میں ہو صور علی ہو صور علی ہو سے میں ہو صور علی ہو صور

۲- عبدل بن سودر منی الله عند نے زمایا کہ چاندود محط بے ہوا میں نے اسے دوصنوں میں دیجھا۔ امام ابر تغیم کاعوان سے اللہ بن سودر صی اللہ عند افت تا المشر کون اللہ کے تقت صفر سے باللہ بن سودر کی اس صربیت کی صدبیت کو لانا اس بات کا اظہار سے کہ صفر سے عبد لند بن سود کی اس صربیت کا تعلق مشرکین کمر کے موال وطلب ہے۔

گویا حضرت عبدالنر بن سودیه فرطتی بین که حضور صلی الدعلیه وا له و ستم نے یہ نظافی مشرکین کے سوال کرنے پر وکھائی لہذا تا بت ہوا کہ حضرت عبدالنار بن سعود اسے محض قیامت کی نشافی اور ایک اتفاقی حادثہ قرار نہیں دے رہے بلکہ وہ اسے کفار کی طلب سے تعلق کرکے اس کو حضور صلی النہ علیہ وسلم کا مجزوہ عظم اتنے ہیں جیسا کہ ہم ابن جربر طبری و تر ندی واسباب النہول امام واحدی کے توالہ سے عبدالنار بن سود کی حدیث عربے کے حوالہ کے ساتھ بیان کر بھے ہیں۔

١٧ - حضرت عبراللري عرض الرعنسيم مردى سيصل مام الوانيم ايي دوندو

دومارة قالع بواجنا بجريس ردايات ي ب كمايد

دوباره شق بوا، اگرتمام روایات کوجی با جائے تواس موقت کا اید بوتی ہے کہ جاند
دوباری شق بوا اگر جیم بنورایک بار ی ہے ابھی صدیت
نے موال کیا در جاند دو المحرارے بوگیا جس کا کی اجبی صدیت

نے موال کیا در جاند دو المحرارے بوگیا جس کا ایک محرا اجبل تعیقعان پرا دردو سراجبل
ابی تعین پر تھا جے رہنے دیکھا اور صدیت

میں تو جاند شق ہوا جس کا ایک صدیق بل دورو سراحتہ جبل مردہ پر نظر آبار بل
نیزام مہیتی متو تی ۱۵۸۷ ہے اپنی کا ب و دلائل النبوہ " اورا مام حائم نے متدرک ترایی
میں صدرت عبار لیڈ بن سودرضی المرائوندی مدیت مدیک مرائے روایت فراتے ہیں
ابنوں نے ذبایا۔ سرائیٹ آلت کے محد مند تھا شِقت کین میت ترائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی مدیت مدین سرکے مرائے روایت فراتے ہیں
ابنوں نے ذبایا۔ سرائیٹ آلت کے مدین شدیق شِقت کین میت تدایت

(دلائل النبوة للامام البهقي برم ص ٢٩٥ ووسته مك جرم ص ١٤٠١)

یعنی میں نے مکہ میں جاندکو دوبارہ دو کو کو اوں میں بھا ہوا دیکھا۔ اس کے بعد کمکل مدیث ہے کہ مشرکوں نے کہا کہ محمد کا چاند پر بھی جا دو ہوگیا ہے اس صدیث سے جی بھی ناہت ہوتا ہے کہ میں مجزہ دوبارہ دکھایا گیا ایک بار قریش کہ کو اور دوسری بار علیا نے بہود کو اور ادامام حاکم نے کہا ہے صدیث مشرط میں میں بھی ہے دیول الناصلی اللہ علی مثان کو دیکھا جائے توکسی تاویل و توجیہہ کے ذریعے اسے ایک ہی بار قرافیظ میں دو بار تعلیم کرنے سے ایمان کو مزید جلانصیا ہے۔
بغیر دو بار تعلیم کرنے سے ایمان کو مزید جلانصیاب ہوتی ہے۔

۔ امام الونعیم دلاً ل بُوّت میں اپن سندسے لائے ہیں صغرت عبارتارین مسعود رضی النّرعنہ سے مردی ہے کہ چاند علم دصطفاصلی لنّدعلیہ وستم میں شق ہوا اللہ قریش نے کہا یہ ابن ابن کبشہ کا جا دو ہے اس نے تم پرجا دو کردیا ہے توبعض نے کہا کہ اس کو دیھی جو مسافر عمتہار ہے پاس خبرلائیں کیونکہ محدسب لوگوں پر جادد نہیں کرسکتے کہتے اس کو دیھی جو مسافر عمتہار ہے پاس خبرلائیں کیونکہ محدسب لوگوں پر جادد نہیں کرسکتے کہتے الودبن طلسب بن الدبن عبد لعزى السودبن عبد ليوث عرضه بن السود النفري ما دست اوران جسيد بهرت براح مرواران ولين تقرم في بن كرم صيلا الله عليروستم سه كها كداكرا ب بسيح إلى قريمين جاند دو كواري كرك دها دين جن كا الك الك العسف حقد الوقيين بها طرير اور دورا لصف بحقه قعيقعان بها طرير بوحفور صلى الله عليروستم في قرابا (\* ان ه عدات تؤيم في الكري به كردون وكيا تم ايمان لاؤك ؟ وم ها لوا له حدال الله عليروستم في الوالة لله كري بوقع إلى " اوربه جاندكي جوهوي رات مى قورمول الله صلى الله عليروستم في الله تعليروستم في الله تعليروسي براور دورسرا تكواج بل قيقعان برنظراً رائها الدسل الله عليروسي براور دورسرا تكواج بل قيقعان برنظراً رائها الدسل الله عليروستم بكوا بروستم المنا الله تعليروسي الله عليروسي المراسم الله تعليروسي الله تعليروسي المراسم الله تعليروسي المراسم المراسم الله تعليروسي المراسم الله تعليروسي المراسم المراسم الله تعليروسي المراسم الله المراسم المراسم الله المراسم المراسم

علماء به و کاسوال اس میں سے کہ دو کے علاء بھی رسول النّری خدمت علماء بہ و کاسوال اس میں سے کہ دو کے علاء بھی رسول النّری خدمت میں صاصر رو نے ور کھنے لگے کہ بھیں آب کوئی نشانی دکھا بٹی تاکہ ہم آب برایمان لے آئیں تورسول النّر صلی النّر علیہ وستم نے النّہ تقالی سے دعائی کہ ان کو نشانی دکھلائے قواس نے ان کو چاند دکھا دیا ہے نشک وہ بھر سے الله ور دو کی طرح میں المورہ پر ہوگیا اوراس قدر دیر تک ایسے رہا جی قدر عصر سے غروب تک کے درمیان کا وقت ہے وہ ان دو نوں صوّں کو دیکھتے رہے قدر عصر سے غروب تک کے درمیان کا وقت ہے وہ ان دو نوں صوّں کو دیکھتے رہے جو چانا تا ہے۔

بیمارد دباره شق بروا محاردنا رورسے آبی میکن الحمد لذرکتب بیر مین ۸- حضرت امام ابولنیم رحم النّذ تعلی ولائل البنوة می روایت فرماتے رائے میں کہ۔

میں کہ۔

میں کہ۔

میں کہ اللہ عمر العلم عمر میں اس مدیث کو عمر بن ابی تیس نے اس مدیث کو عمر بن ابی تیس نے ابی قسید داللہ ذی میں مغیر مغیر سے دواست کیا۔

میٹ کے کہ دولا تال البنو توسط ا

دلاً اللهوّة بن عمر بن ابی قیس ہے گرمضے نے ماسٹ یر بن تھے کرتے ہوئے کہ کھا ہے کہ شاید ہے عمر و بن ابی قیس ہے گرمضے نے ماسٹ یہ کے ساتھ عبد اللہ بن سعود کی صریت کی طرح حضرت مخیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا اور یہ ایک اور صحابی کے نام کا اضافہ ہے تھی حضرت ابن سود ، حضرت عبد لللہ بن عرکے علادہ حضرت مغیرہ نے بی اس کو روایت کیا حب میں ہے کہ یہ عجرہ کفار کے سوال کرنے پر دکھایا گیا ۔

يرهم وبن ابي قليس المرامي المرامي المرامي والمام المرامي المرامي والمام والمرامي والمام والمام والمرامي وال

ایوب سختیانی وابراہیم بن مہاجروساک بن حرب دعجاج بن ارطاۃ وزہیر بن عدری وابو فررہ بن سالم ومطرف بن طرایت و فحد بن منکدر و شعیب بن خالداور عاصم ابن ابنا لخو دوعیز رہم جیسے اٹمہ صدیث کے شاگر دیں ،امام ابن حبان اور امام ابن شاہین نے ان کو لفۃ راویوں میں شمار کیاا درا مام ابو بجر بزار نے اپن سنن میں درمایا کہ دیسند تھے المحدیث ہیں ۔ (تہذیب التہذیب جرم صلافی)

یہ صفرت منے و رضی النُّرعنہ سے روا بت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ شق القر کا وا قدم کہ میں ہوا آگے پوری صدمیث اس طرح روابیت فرمانی مجس طرح حضرت عبدالنّد بن سودکی صدیث گزری . بین کرمیافر آئے تو کہنے گئے ای طرح ہے" (دلائل البنوۃ صو ۲۲)

فی آئے ہیں۔

بین کرمیافر آئے تو کہنے گئے ای طرح ہے" (دلائل البنوۃ صو ۲۲)

جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے صور صلی الدعلیہ وستم سے سوال کر کے بیچرہ و دیکھ اجھے جا دو کہ کرایمان نہ لائے جسب کہ مودود ی صاحب اپنی کو تاہ نظری سے کہرگئے کہ حفر سے ابن سود کی کوئی رہا ہے۔ ان کی نظر کے سے نہیں گزری ۔

کر سے نہیں مخر سے عبداللہ بن سود سے مروی ہے جسے کمام ابولیم نے اپنی مند سے رہا یت کرتے ہیں حضر سے عبداللہ بن سود والے تیں۔

کرتے ہیں حضر سے عبداللہ بن سود و فاتے ہیں۔

چاندش ہوگیا اور ہم کر میں تھے تو قرایش نے کہا کہ ابن ابی کبیٹہ (فیری نے تم برجادو کردیا کہ ہیں تھے تو قرایش کردیا کہ ہی تم برجادو پاس آتے ہیں لیس اگروہ تہیں خبر دیں کہ الہوں نے ہیں کہ کر یل الروں نے ہیں کہ کر یل مارے راستوں نئے ہوسا فرجی آئے میا سے ان کو خردی کا انہوں نے اسے مرکدیا الموں نے اسے مرکدیا الموں نے اسے مرکدیا

انشق السّمرُ و نَحْنُ بمكّة فتالَثُ قليْنُ مِحْمُكُم البرالي كَبُشَة فانظُرُو اللّ السفائر يأتونكُمُ فان اخبخ الشفائر يأتونكُمُ فان اخبخ اللّه مُر لل ويُ مِثل مالم يُثُمُّ فته صكة قال فيما قدم احدُ مِن وجهِ من الوجه إلّا احدُ مِن وجهِ من الوجه إلّا احلامل النبوة صلّا) (حلامل النبوة صلّا)

اس ردایت میں فُقدُ صَدَنَ " کے الفاظ پرغور فرما میں ، لینی اہوں فاعرہ فائد کے انداز پرغور فرما میں ، لینی اہوں فاعرہ فائد کے بی رہی لین اگر مسافر بھی تصدیق کر دیں تو واقعی چاندد دُکھڑے ہوگیا اوروہ اپنے دعویٰ بوت میں سے ہیں اس سے تنا بت ہوا کہ قریش نے آ سے بوت ہوت کی سچائی کے لیے معربہ طلاب کیا تھا ہوا سے دکھا دیالیکن دیالیکن

عجم فقال کائین ۔ مبافرائے توانہوں نے بتایا کہ ہم نے دولائوں نے بتایا کہ ہم نے دولائوں نے بتایا کہ ہم نے دولائوں میں دیکھا۔

اس سے بھی ٹابت ہور ہاہے کہ گفار کے ساتھ بچاخی والا معاملہ تھااؤر فائدہ ایمان لے آئیں گے لیکن جب صفور سانی الٹرعلیہ وسلم نے بیم چن و کھا دیا تو وہ اسے جا دو تبانے ایمان لے آئیں گے لیکن جب صفور سانی الٹرعلیہ وسلم نے بیم چن و کھا دیا تو وہ اسے جا دو تبانے گے اور سما فروں نے بھی چا ندر کے دؤ کو طے ہونے کی گواہی دے دی اور امام حاکم نے بھی اس کوروایسٹ کیااور فرمایا بیر حدمیت بخاری دستم کی متر کا کے مطابق صبح ہے۔ (المتدرک للی کم جوم صوالے 4)

ازالع ویم اساعة وانشق الماروغیره یم اقتی بت الساعة وانشق الماره ویم اقتی بت الساعة وانشق الماره ویم اقتی به الماره ویم این کا به این که جیسے تم نے جاند کو دو تکر وی بین تنی بوادیکھا بس اس سے لیمین کرلو کہ میں نے جو تمہیں تیا بت کے قریب ہوئے کی خرد می ہے وہ تی ہے بالا شبہ درست ہے اس سے یہ نہیں تھ المن تو قریب تیا مت کی نشانی کے طور پرواقع ہواتھا ند کہ حضور سے المنا جائے کشتی المتر تو قریب تیا مت کی نشانی کے طور پرواقع ہواتھا ند کہ حضور کھی المتر کی نوت کے طور پرواقع ہواتھا ند کہ حضور کھی المتر کے بیا تو ت کے نوت ہوتھ کے المد تا ہے کہ تو ت کے می ہوئے کے می ہوئے کے المر کی میں المتر کی دوجہ سے قیامت کے جی ہوئے کی میرو تھی المد تا ہوئی کی دوجہ سے قیامت کے جی ہوئے کی میرو کی دوجہ سے قیامت کے جی ہوئے کی دائی تا کہ دو تا کہ دو تا ہوئی ہوئے کی دوجہ سے قیامت کے جی ہوئے کی دوجہ سے قیامت کے جی ہوئے کی دائی تا کہ دوجہ سے قیامت کے جی ہوئے کی دوجہ سے قیامت کے جی ہوئے کی دائی تا کہ دوجہ سے قیامت کے جی ہوئے کی دائی تا کہ دوجہ سے قیامت کے جی ہوئے کی دوجہ سے قیامت کے جی ہوئے کی دائی تا کہ دوجہ سے قیامت کے جی ہوئے کی دوجہ سے قیامت کی دوجہ سے دوجہ سے کی دوجہ سے قیامت کی دوجہ سے تیامت کی دوجہ سے قیامت کی دوجہ سے قیامت کی دوجہ سے تیامت کی دوجہ سے قیامت کی دوجہ سے تیامت کی دوجہ سے تیامت کی دوجہ سے تیامت کی دوجہ سے دوجہ

نیزامام بہتی نے دلائل میں حضرت جمیر بی طم سے جی رفایت فرمائی جس میں دیا الفاظ ہیں جو حضرت عبداللہ بن سعود کی رفایت کے ہیں۔
(دلائل البنوۃ ہے ۲ صام ۲۲)
- امام تریذی اس صریت کواپنی مند کے شاتھ حضور صلی اللہ علیہ دستہ کے صحابی

الحدوثر! بہم خب ب مودودی کے اس دعویٰ کودلائل کی روشیٰ میں خلط ثابت کردیا کہ امام ابونعیم نے اس مصون کی صوف ایک روایت ابرعابی سے نقل کی جو مند کے حاب اسے ضعیف ہے قارئین نے ملاحظہ فرما لیا کہ ایک سے ہونیں بلکہ یہ مات صرفیں ہیں ، ادرائ صفون کی دیگر گذیب میں بے شمار حدثیں ہیں ادرائی صفون کی دیگر گذیب میں بے شمار حدثیا دیا تی اس کے باوجو دمودودی صاحب کا یہ کہنا بہمت برلی گذیب بیانی علی بد دیا تی ادری سے صرم کے انحراف ہے ۔ امام ابولی موابی جریر طبری کے علاوہ امام بہنقی دورا ہیں جریر طبری کے علاوہ امام بہنقی دورا ہیں جریر طبری کے علاوہ امام بہنقی دورا ہیں۔ اس میں مودی توثیق امام ابوداد و طبالعی متو نی سین کے مورات اس میں مودی توثیق دامام ابوداد و طبالعی متو نی سین کے مورات کی مورات المیں میں میں میں مودی توثیق دامام ابوداد و طبالعی متو نی سین کے مورات کی مورات کی مورات کی مورات کے مورات کے مورات کی مورات کی مورات کی مورات کے مورات کی مورات کی

روایت این سودی تونیق دام ابرداد و طیالی متونی سریم و بی مضرت عبدالله بن سودرضی الناعزی سے درمول الد سی عبدالله بن سودرضی الناعزی سے درمایت التے ہیں جس میں سے کررمول الد صلی النامیلیہ وسیم کے زمانہ میں چا ندختی ہوا اور قرایش نے کہا کہ یہ ابن ابی کیشہ کا مجادوہے تم اس کا انتظار کرو جو تمہار سے پاس می ذونبر لائیں کونکہ و مرسور النامی کی میں میں کونکہ و مرسور النامی کونکہ و مرسور النامی کونکہ و مرسور النامی کی کونکہ و مرسور النامی کونکہ و مرسور النامی کی میں کونکہ و کرسور النامی کی کونکہ و کرسور النامی کونکہ و کرسور کی کونکہ و کرسور کونکہ و کرسور کی کرسور کی کونکہ و کرسور کی کونکہ و کرسور کی کونکہ و کرسور کی کونکہ و کرسور کے کرسور کی کونکہ و کرسور کی کونکہ کونکہ کی کونکہ و کرسور کی کونکہ و کرسور کی کونکہ کی کونکہ کونکہ کی کرسور کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کرسور کی کرسور کی کونکہ کی کرسور کی کونکہ کی کرسور کرنگر کی کرسور کی کرسور کرسور کی کرسور کرسور کی کرسور کرسور کی کرسور کی کرسور کرسور کی کرسور کی کرسور کرسور کی کرسور کرسور کی کرسور کرسور کرسور کرسور کرسور کرسور کرسور کی کرسور کر

زماتے ہیں کرسا فرآئے اور انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے۔ ۱ مندا بھے داؤد طیاستھے جو اص<sup>7</sup> ) اور دلائل البنوۃ بہیتی ہیں اس قررالغاظر ائد ہیں کہ ترکیش نے کہا کرمیا فردن

پس اگرانبوں نے دہ دیکھا ہے جو تم نے دیکھا تو فقہ ہے ہیں اور اگر انبوں نے دہ نہ ویکھا جو تم نے دیکھا تو دہ جادد ہے جو ایس نے تم پر کردیا گہتے ہیں کو سافردں سے وچھا کیا گئے ہیں کر طرف سے

مَ يَوْبِينَ مَ فَانَ كَانُوا مِالَّا يُمُ فَقَدَ فَانَ كَانُوا مِالَّا يُمُ فَقَدَ صَدَفَى فَانَ كِافُلُ لَم يَوْا مَالَايَتُمُ فَقَدَ مَالِيَتُمُ فَهُو سَحِيكُم بَوْمِهُ مَالِيَتُمُ فَهُو سَحِيكُم بَوْمِهُ قَالَ قَالَ فَكُنْ يُكُلُ السفام قالَ وقَدَ مُحَلِّلُ السفام قالَ وقَدَ مُحَلِّلًا السفام قالَ وقَدَ مُحَلِّلًا السفام وقي وقي المَالَّدُ المُحَلِّلُ السفام وقي المَالُ المَالُولُ المُلْكُولُ المُلْلُولُ المُلْكُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المُلْكُولُ المَالُولُ المُلْكُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ المَالُولُ الْمُلْكُولُ المَالُولُ المَالُولُ

صنرت جير بن عمرضي النزعنه سے روابت كرتے ہيں -

قال الشق التم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمحتل صَارَ فَهُمَّا يَن عَلَى هَذِا الجبل فقالؤا سعرنا متمك فتكال بعضهم لئن كان سخامًا فمايستطع ان يحرالناس

اصحيح التروسذى جرم الال

۱۰ مبری اور ان کے شاگر درسٹ

عَنْ سِوقِ عن عبداللَّهِ قَالُ النَّق السَّمر عي عَهِ هِ وسول الله صلى الله عليه ومِلْم فقالت قراثي هـــذا سحرًاب ابى كبشة سخركم فسئلوا السفاك فكأكؤه فقالوالعم هدماءيسا فاكزل الله تبسارك وتعالى اقتربب السياعة والنق القمُ - (تفسيرابن جهرج ١٠١٥ ( واستباالنزول صه ٢٠١)

مرفرق حضرت عبدالله بن رضى الله عنه كے شاگرد رست يدين اوران سے رايت فطتے ہیں ۔ (تہذیب البندب جرا صال) عوام کا خیال ہے کہ جوروایت صحاح ستریس روايات صحياح سته موده لينيا صح باس يديم جدروايات صحل عوض كتين-

، حفرت عبدالله بن سودرضی الدعنه سے مردی ہے کہ بخالى شرلف فراياكها ندرمول النصلى الدَّعليه وستم كه زما ذا تدى میں دو محکوط سے ہوا ایک کیوا پہاوک اوپر اور دو مار بہارک نیجے تما اور حضور سلی لند علیہ وستم كے زمانه ميں چا ندشق ہوا۔

4- امام بخاری بهان ایک اور صدیث ابن عباس سے لاتے ہیں اس میں ہے کہ حضور صلى النه عليه وآله وملم كے زمانه ميں جا ندستن موا۔

٣ - حضرت الن رض النُّرَعز كي صديث لات بي جم كا هاظ يه بي كه سَسَأَل اهلُ مسكة ان يوفِيمُ ابل كر في ربول الدُسلي الرطيه ويمُم آية كاس المسم الشقاف الصوال ياكراب ال كوك نشاف كأي التكريد لوري المايي عاد كالجال جانا

(صحيح البخارع ج ٢ صريع) وكماديا ـ

بخاری کو شارحین نے مجھانہ کدوہ جنہیں بخار آیا ہے اورشراح بشرح البخارى سي نمرادل علاميني كاب بهي امام برالدين عين سوني ٥٥٥م

شرع بخارى يى دُول تے ہيں -

الشقاق القم في نمن البتي صلى الله عليه وسِلمَ معجزة

چاند کاهنورصلی النُدعلیه دِسلّم کے زمانہ میں شق ہونا آپ کامعجزہ کے طور ہر ہوا

ا نہوں نے فرما یا کہ چاندر سول النّصلی النّد عليه ولم كزمانه اقدس مي مثق ہوگيا يمان کاس بهارا کاوپردو حقق بوگیا بس کنارنے كهاكم محمد (صلى السطيروسلم بفي مرحادد كروياان بس سي العين نے كما كر اكر اكر اكر اكر اكر اكر اكر اكر الر نے بم برجادد کردیا ہے تو دہ سب لوگوں -2415 برجادوزبين كركة. (لهذادوك

نوگوں سے پوچھنا چاہیئے) بدامام دامدی مندکے ساتھ روایت

حفرت مروق هنرت علائد بن مسود سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے زمایا كه حضور صلى النُّد عليه وسنّم كے زما نُه اقد س مِن جا ندشق ہوا قراش نے کہا کہ یہ ابن اِن كبشه كاجا دوسيحاس نيتم يرجا دوكرديا اس تم سافروں سے بوجولیں انہوں نے ان سے بوجیاتوسا زوں نے کیا ہاں بینک ہم نے دیکھا توالٹر تعالے نے یہ آیت نازل ذبائی قیامت تریب آگئ اور چاند دولکولس ولیا۔

لینی ابن عباس نے اگر جو واقعہ مٹنی قرکو به ذات خود نہایالین ان کی صرف کی بھن سندیں وہ چیز اعلامت و دلیل موجود سے جس سے معلوم ہونا ہے کہ انہوں نے عدمیث کو حضر ست عبداللہ بن سودرضی اللہ عنہ سے حاصل کیا۔

ا نوخ الباری مشرح صیح البفاری جرے صافحان امام مسلم مجی اپن صیح میں صفرت عبداللہ بن سود کی تین اور صفرت عبداللہ بن عو کی ایک اصابیک حضرت الن رضی اللہ عنہ کی حدیث لاتے ہیں۔ کہ مکہ والوں نے دسول اللہ صیلے اللہ علیہ دستم سے موال کیا کہ اسپ انہیں کوئی نشانی دکی ٹیس تواپ نے انہیں جا ندکا دوبارہ بھسٹ جانا دکھاتیا جاند کا ایک مجوا پہاولے کے بیجھے اور ایک آگے ہوگیا (اور پہاو دولوں کی طور سے درمیان تھا۔

شرح مع سلم مير بسيدك

النتان التمرمن اتهات معجزات بديت استى الله عليه وسكم وقد والماعدة من الصعابة وضى الله عنهم مع ظاهر الاية الكريمه ادریدا کی کامعجزہ کے فور پر مواادریہ
آپ کے عظام اشان جزات ہیں ہے
ہے ادرا آپ کا ان وشن لفا بنوں یں
سے میں ہو آکے ساتھ ضوص کی ہیں
کونکہ باتی بغیروں کے مجرات زمین ہے
منیاورز کر گئے امکین سنوس نگر
علیدو تم کا یم مجزہ زمین سے آسمان ی
طرف ہجادز کر گیا اور قرائ ہی کہا
قیاست قریب آگئ اور جب اند

كة ، وهي من امهات معجلاً وسول الله صلى الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله وآيات و التى اختصة سائر الانبياء كم يجاوز عن الان المنبياء كم يجاوز عن الان المنال التران به قال وقد نطق التران به قال التران به قال التران الما التران الما التران الما التران التران التران الما التران الما التران الما التران الما التران الما التران التران الما التران التران الما التران التران الما التران التران التران الما الما التران الما التران الما التران الما الما التران الم

عمدة القارى شوح البخارى جماصل

امام سنجاری علیالر عمد کا صفرت عبدالنّد بن سعودگی حدیث کواس عنوان بالا مذکورہ کے تحت لانا اس عبدالنّد بن سعود جی انتقاق قریبی جا پہلے ہے کہ حضرت عبدالنّد بن سعود جس انتقاق قریبی جا اسس کے دو محکولے ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں وہ مشرکین کے سوال کے جواب میں ہوا اسس سے جی مودودی صاحب ایلے کے فہم لوگوں کی کج فہمی کا رد مور ما ہے جو کہتے ہیں کہ خوت

چاند کا دو گروائے ہونا ہمار ہے بی صلی
الٹر علیہ وسلم کے بولے معجزات میں سے
ہے اور اسے متعد وصحا برنے روا بیت
کیا آ بیت کرمیر کے طام اور اس کے میان
کے باوجود اور امام زجاج فرماتے ہیں کوجن

سياقها قال النجاج وقد الكها بعض المتب عقة المضاهين لمعنافي الملة وخالك لمتا أحمى الله قلب ولا انكاس للعقل فيمالان التر مخلوف الله تعال ينعل فيه مايشاً كحما يسنيه ويكري في آخرامي الشرح صري مسلم جرا صلي

گراہوں قدت کے مخالفین ایسے لوگ اس کے منکر ہوئے کیونکہ الٹر لقائے نے ان کے دل کو اندھا کردیا اوراس میں عقل کے لیے انکار کی کوئی گنجائش نہیں کو بحکہ چاندا لڈی فنوق سے اور وہ اس میں ہو چاہے کرہے جیسا کہ وہ اسے فناہ اور بے فزرکر کے لیسیا کہ وہ اسے فناہ اور بے فزرکر کے لیسیا کہ وہ اسے فناہ کے آخرام ہے۔

یعنی النادتعالے نظامتمس وقرکے اختتام پران کو بے نور کر کے لبیط دے گا وہ اس بر تا درہے کہ لیے دو کو لے کرد ہے کوئی چیز اس کی قدرت سے با ہویں ہے بعض بے دینوں نے کہا کہ اگر چاند دو محواے ہوا ہوتا تواس کی نقل توار کے ساتھ ہم تک پہنچی ہونی اور روئے زبین کے بہ لوگ اسے جانتے بہجانتے اورا ن کو اس کاعلم ہوتااسے خاص کر والے ہی ز دیکھتے سب دیکھنے اس کا ہوا ب بیسے كدامل اسلام كي صحيح العقيد لوگ اس برشفق مين كدچا ندشق مواا در ميكه بيرسول الله صعط النعليه وسلم كامجزه بصاوراس برمب كااتفاق واجماع جلاآراب رمے زین کے سب نوگ کواس کا علم ہونا صروری نہیں کیونکہ یہ واقعرات کوہوا اوراکٹر لوگ مورسے تھے اور بے خبر تھے اور درواز سے بھی بند تھے اور لوگوں نے اینے اوپر کیٹرے اوٹرھے ہوئے تھے آسمان کی طرف دیکھنے والے کم تھے ، ٹا ذو نا درلوگ تعے ہوآ سان کودیکھ سے تھے اور یہ بات سٹا ہدہ و عادت میں آ جی ہے کہ جاندگرین وغيره ايسے اسماني تيزات رات كو بوتے بيں ليكن تعوام لے لوگ اسے ديھتے اوريان كتے ہيں دومروں كوعلم بى نہيں بوتا اور يا بذكا شق بونا رات كودا قع جوا اورايسے

لوگول نے ہی است صوصیت سے دیکھا جنہوں نے صورصے الدعلیہ وسلم سے اس کاموال کیا دو کے راوگ اس کی طرف اوج بی نہ تھے اور جا ند آسمان وزین کی ضفاکے درمیان بعض ملکوں میں دیکھا جاتا ہے اور ابعض میں نہیں جیسے کسوف (چاندگرین) کا کی کوعلم ہوتاہے اور کسی کونویں - لہذا اسس کے افسکاری یہ وجر کوئی منقول نہیں -الم ترمذى في الناصح من الناسك ما تعضرت عباللرين ترمذى سودكے علاوہ حضرت الن والى صديث بجى روايت كرتے ہيں اس میں بھی ہی ہے کہ اہل کر کے سوال بر آ نے یہ بعزہ سن القر دکھا یا اس کے بعد الم ترفرى فرط تين و هذا حديث حسن صحيح الكريد مديث من صحے ہے امام ترندی اس کو صدیث صحے قرار دے سے گرمودودی صاحب اس مين ترك كافتكارنهي بكراس كيانكاركا طوق كليس والعروع بن. لاحول ولاخوة الآبالله اورعلماءامن كافيصلب كرمريث صحح بكرابي سح كرمديث شہرت و تواز کو پہنچ رہی ہو، کا انکار گرائی اور بے دی ہے بھرا مام تر مذی جیران معطر رضی للرعنه کی مدیر ف بھی روایت فراتے ہیں۔ ( می تح ترمذی جرم صدا) بهرائ زندى مي انشقاق قركا باب منعقد فرساكراس مي صنرت عبالله بن عمروا بن سعود والن اورجبير بن عظم كى صينين روايت كرتے بي اوريم امالم بن جرعتقلانی کے والہ سے عرض کر چکے اورا بن کثیر کا قول بھی نقل کر چکے ہیں ۔ کرهنرت انس اور صنرت ابن عباس نے دو سے رصحاب سے اور صفور صلے اللہ علیہ وسلم سے مناہو گا اورا بن عباس کے حضرت ابن سود مودود ی صاحب کے شبر کا جواب سے صدیث مذکور کے سننے کی دلی صاحب فتے باری نے ذکر کی ہے نیزان کے بارے می حانظاین کشین اکھاکہ فهذه طرق متعددة قوية يستعددط يقون مردى قوى الاناد

مودودى كى يىعبارى الكارمجزه ش القريس صرى باس جاس جار کو پڑھکر ناظرین نیصلہ زمانیں کہ وہ مجزہ ٹتی امتر کامنکرہے یا نہ لیقدنیا " منکرہے تو چیزاس کی گراہی میں ننگ کے اسے فود ہمیتے۔ مودودی کی جالاکی دیکھنے کہشن القرمانالکین برتسلیم نہیں ہیا تبه والبيي غفرله كريه رسول النُّرصلي النُّرعليد وتلم كالمجزة مو بلكه به تياست كى ايك علاست ہے جيسے دجال كا أنا- بهدى دعينى على نبقينا دعليها السلام كا تتزلیف لاکرائے قتل کرنا وغیر جیے یہ صرب قیامت کی نشانیاں ہیں انہیں معجزہ سے کوئی تعلق نہیں ایسے تق القر ایک ملاست قیامت ہے اسے معزہ نہ کہا جائے۔ عبارت مودودى خوداپنا جواب فودى اس بيے كرچوده موسال سے بواب تمام سلان الصبيره مانت بط آئے اور براساني زد كے مربراه بالخص المبذت كم شائخ واولياً وعلماء ركب رسب معرزه لكھتے چلے آئے صدى چودھويں کی برنصیبی کدمود و دن اس میں ہیدا ہو کر وسٹمنان اسلام کی زبان بن کرایسے عالیشان جزو كاصاف الكاركرديا . تفيل مذكور سوچى چندمز مدتصر يحات بجى أكے جل كرعرض ردوں گا۔ مودودی نے مکھا ہے کہ ٹق القر کفار کے سوال پرنہیں ہوا بکرولیے سوال بی اچانک ہوگیا ہے رسول النار صلی النوعیہ والد دینم نے دیکھ کر کافردں ادرمسلمانوں کو زمایا لود کھویہ ہے کر شمع قدرت بینانچ کھاکہ یہ ققہ جننے طریق سے منقول ہے اس یں سے کسی میں بھی حضرت الن کی مدیث کے بوا پر مضمون میری لگاہ سے نہیں گزرا کوئٹ القر کا دا قد مشرکین کے مطالبہ پر ہوا تھا . و نیرت ملا ۴ ج ۱) ازمودودی مودودی نے سوال کنا راس کئے کہا کہ سوال کنا رکے جواب تبصراليى غفرله بس جو غریب امرصادر موتلہے وہ مجزہ موتا ہے جالا کی

احاديث بي اس شخص كونقين وتطيت الاسانيد تنيد القطع لمن كافائده دي بي جوان مي فركه اور تأملها وعهف عدالة وبالها ان کے راولوں کی عدالت سے واقف ہو (البداية والنهاية جرم الا مودودى ودمجريد مزامرب كامقتدر بحالثاره چانداشائے سے موجاک للحتاب كركان ذالك وقد الشارة الكريمه- البداية صلابه) یہ چانداس وقت دو گراہے ہوگیاجب صنورعلیالسلام نے اس کی طرف د فرارا یہی ابن کثیر جنیصفحات کے بعداسی البنایہ والنہایہ صلا اب میں مکھتا ہے كرانه حسين اشاراليه البتى صلى الله عليه وآله وسلم الشق عن اشارة فصار فرقتين بين براك جب حنور برعالم على الله عليه وآلم وسلم نے اس ا چاندى كل طف راشارہ فرمايا تودہ آپ كے است رہ ہے مودودی کے توہمات کے جوابات میں پرتفیر توہم انعران دیا ہوہ مودودى كالتحريرما منامة رجالقران القريس بهرومي بالفظ تين لقانيف ين بين مكن محادر تقانيف من مجى بون محصان تينون ين لهي المينيك تحرير على -موالهم منبرا ١٠ موال فائم كركے يوايك معجزه تھا ياايك عادثه تھا (بيرت البني طال ج 1) لا لین گفتگو کے بعد نود نتیجہ لیکالا کر سیسے برلمی بات یہ كرقرآن بجيراس دا تعركورسالت فحرى كونهيس بلكرقرب قياست كى نشان ك فور پر پش کرد با ہے (ص ٢٠٠٥) ولقینی صناع ج ۵)

سکتا البتہ اس مجزہ کا بعض بہتر عظیمے انکار کیا ہے یہ متست کے ان مخالفوں کی
راہ کی موافقت میں ہے جو کہتے ہیں کہ اجرام علویہ خرق والنیام کو قبول نہیں کرتے
اور متست کے متبعین کے علماء اس بارہے میں فرماتے ہیں کراس میں عقالاً کوئی اتحالہ
نہیں ہے اس لیے کہ چا ندوسورے خدائی مخلوق ہیں وہ جو چلہے اس میں کرتا ہے علیا
کہ نصوص میں احوال قیامت کے خسی میں مذکور ہے اس سے پہلے شاہ صاحب
قدس مرام کی جاعوت کٹیرہ نے نقل فرمایا ہے۔
کرام کی جاعوت کٹیرہ نے نقل فرمایا ہے۔

٧- أمودودى كے مام ومقتدابن كثر نے حضرت الن رضى الله عندكى رايت كے بارہ ميں لكھاكد

کوانس کی خق القرسرسلات صحابہ میں سے پسے اور ظاہر ہے کدانہوں نصحاء کی بڑی جماعوت سے یا نبی صلی النگر علیہ دستم سے یا سب سے سن کر دوارت کی ۔

وهذا من مسددت الصحافي كوالس كى تتى الم والظاهل ف تلقاء من الجم سيس اور لل الغنير من الصحابة اعين كى بلرى جماعد الني صلى الله عليه وسلم اين عليه وللمسي يا الجميع (البداية والنهاية به بهال) ردايت كى -

على أن بدعيتول بين مور ودى بهي شاس بروكيا اوراس كمي بمنواجى

کرکے، معجزہ کے انکارصریج کے لبداس کے اصل موجب کا ہی انکار کردیا مودودی کے

اس غلط تفتور کے روکی صرورت نہیں کو نواس سے پہلے والا بُل میش گئے ہیں وہ سب

کے سب مودودی کے اس نیال باطل اوراس گاہ کن نظریہ کی تردید کے لیے کا فی ہیں۔

مودودی کا کہنا کہ شق القر کا کنا رکے موال

صحیب کو ام میر رکیا ہم ہونا صفرت

ان عالیس اور حصارت الن کے موال کسی اور صحابی سے جو ہوتا کی موجود تھے ڈیا سے نہیں

ابن عبارس اور حضرت الن كے سؤاكس اور صحابى سے جو ہو آتى موجود تھے تا بت نہيں اور يد دولوں حضرات اس وقت وہاں نہ تھے ہو۔

بوابات دوصحابون کے مواد دی کا مہمت بڑا جھوط ہے کہ یہ روایت صرف موابات دوصحابوں کے مواکبی سے مروی نہیں ائمہ حدیث و تغییان کتب سے مروی نہیں ائمہ حدیث و تغییان کتب سے مروی نہیں ائمہ حدیث کثرہ صحابر و کتب سے مروی ہے ہزد تصرفحا کہ الشقاق القرکی رایت جاعت کثرہ صحابر و تا بعین سے مروی ہے ہزد تقریجات الله خطر ہوں ۔

11) حضرت نٹاہ عبالی محدّث دملوی قدس مرہ مرازج النبوۃ ص<sup>۳۴</sup> ہے۔ یس لکھتے ہیں کہ ابن عبدالبر ہوا کا برعلماد حدیث سے ہیں فرملتے ہیں کہ چا نرکے محوطے ہونے والی صربیث کوصحا ہر کرام کی جاعت کثیرہ نے اوراسی طرح تا بعین ک جاعت کثیرہ روابیت کرتی ہے اوران سے ایک جم عفیر لے می طرح ہم تک یہ روابیت پہنچ اور آئیر کر میرنے اس کی تا بیٹد فرمائی۔ انتہی

اسی ظرح متعقد مین و متاخرین کی حدیث کی کتا ہیں بحثرت طرق اور متعدد اسانید سے معلوا ور متعدی ہوئی ہیں مواہر ب الدنیہ میں نتول ہے کہ علا مدابن سکی زمراللہ مختصرا بن معاجب کی مترح میں فرماتے ہیں کرمیرے دردیک جیچے یہ ہے کالثقاق قرایوی چا مذکے بحواجے ہونا متواتر ہے اور قرآن میں نصوص علیہ ہے اور میحین وغیر میں بطرق کثیر صحیحہ مردی ہے جس کے تواتر اوراس کی صحت میں نتاک نہیں کیا جا

یه صریت بعنی شق القر کوصحابر کی بہت بطری جماعات نے روایت کیا ہے ان سے ان جیسے العین کیر التعداد نے ردایات کی ایسے ی مارے بالالیک جم عفير ( جماعت كثير ، ك ذريع منفول كريمني -

صحب وقت په موجود نرته کی کید توردایت الثقاق القر بطور معزونا بست نهين اگر نابست مصرف ان دوصحابيون سے ده مجي موقد بر موجود منتے توان کی روابیت کاکیا اعتبار) معاذالنْد - گویا ابنول اُز نود بخیر کرمیان کر دیا محارات سے برطور کولم اور کیا ہوسکتا ہے۔

معنوصلى التدعليه وللم كح تمام صحابه عدول بين حنوراكرم صلى التدعليه وستم کے فیصنان صحبت نے ان کواس قدر پاکیزہ کردیا تھا کہ جوٹ اور کذہ بیانی فرماتے ہیں کہ

بى كريم صلے الله عليه ولم كرىب صحابراتة بسا سادهديت ين ان ك ا ما وگرای کا ذکر زکرنا مفرنہیں جب كراس سے رو دوایت اى خلاف زمو (بهان يك زمايكر) ا مام بخاری ا مام حمیدی نے روایت

اس سے مودوری کا سطلب یہ ہے

سے پاک تھے اس لیے صور صلی لی علیہ وسلم ان کے بارے میں گواری دے سے ہیں كر اصحابي كُنْهُمُ عدول "كرميكرتمام صحابر عادل بين سيخ ين اورمسكواة يرب فالمنهم خيسائركم المنكواة صلاه ) كروه ترب سے بہتر ہیں ادرا مام سم الدین محمد بن عبار حل سخادی متو فی ۲۰۴ مید فتح المفید فی سے

> واصحاب النبي صلى اللهعليه وسلم كتهمم التة نتوك ذكر اسماء هيم في الاسناد لايضر اذا لَهُم يعارضه ماهوا صح منه (الى انقال) دُوك البخاري عن الحميد يقال

أخاصح الاسناه عن الثقات الى رجل من الصحابة فهى حجة وان كم يكتم

(الى أن قال/ أما الخير ألذى

أرسله الصحابى الصغير

عن البني صلى الله عليه ولم

کابی عبّاس و ابن النبیر ونحوهما ممن کم یحفظ عن

البي صر الله عليه وسلم الآ

اليسير و كذا

المحاني اللبير فيما

ثبت انه ک

يسمعه الأ بواسطة

فحكمة الوصل المقتضى

للاحتماج به (الى ان قال)

بل اهل المحميث وإن

marely anne B

(فتح المغيث ج اصفي اصليما

نعادون بينهُمُ في

الاحتجاج بدو-

کی اہنوں نے فرمایا کہ جب لقہ راولوں كى اكسنادسىت كے ساتھ كى ساتھ تک دہنے جائے۔ تودہ جست ہے اگرچه اس صحابی کا نام ندلیا مو-ا يبال مك فرماياكه الكين وه عديث جسے کوئی جبوال صحابی ورمیان کے داسطہ كوجيوط كرنى صلى الدعليه دسنم سے روا كرم جيسے ابن عباس وابن زبراور ان جيد درك رجيو طي صحابران حنات بي سے وصور صف الله عليه دسلم سے کچھ زيادہ حدثين محفوظ نهيس ر كھتے اوراس طرح بطاصحابی اس مديث ين جن بين نابت بوكاس نے اس مدسی کو مفتورسے واسطم بغيرنهي سالين واسطركا ذرنبين كيا یس اس کاحکم وصل ہے گویا جیسے اس نے اسے براہ راست ساہے جواس بات كالمقتضى بي كداس كوجست ودليل قرارديا جائے ديهال تك فرمايكر بلك محدثين أكرحيا معيمرسل كمتية بن تابم اس کے ذریع بحب لانے میں کی کا اختلاف نہیں ہے۔

عنهم دونوں رسول النرصلي النرعليج ستم مح صحابي بيس اگر حبر بيد دونوں اس واقعه بين موجود نه تھے تاہم انہوں نے دوسے رصحا برسے اور خود حضور صلی الٹاعلیہ وسلم سے دو نوں نے سن لیا ہوگا اورلیتینا گسنا ورنہ وہ اپی طرحے کہ بھی نہیں کہ سکتے اس لیے ان کی ردایت جحت ہے اور بیصنورصلی النَّ علیہ وسٹم کا مجر ہ عظیٰ ہے جیا کہ ابن کثیر نے لکھا۔ اوربه حدميث الن وحدميث ابن عباس صحابر کی مرسلات میں سے ہے ظاہرے كالبون نے اے دد كے رصحابر كى يوى جاعت سے حاصل كيا يا بى كريم

صلی الندعلیدوسلم سے یا دونوں

وهذا من مسوت الصحابة طلظاهم أنَّهُ تلقاهِ عن الجم الغفيرمن المحا أوعن البى صلى الله عليه وسلم اوعن الجميع-(البداية والنهاية جرموا)

اول توالینا ہونامکن می نہیں ہے کہ جاند جیسے غطیم کرہ فرسودہ سوالات کے دوکرطبے بھرط کرانگ ہوجائیں اور مینکرطون ایک دور سے دور مو جانے کے بعد بھر باہم حرط جائیں دوسرے اكرابيا بهوا سوتا توبه واقعه دنيا بحربي شهور موجاتا ، تاريخ ن مين اس كا ذكراتا ، ادر علم بحوم کی کتابوں میں اسے بیان کیا جاتا ۔

بہان مکاس کے اس کے اسکان کی بحث ہے قدیم زمانے لقر جوابات مين شايد وه جل بهي سكي تقي ليكن مو جوده دور مين سيارون کی ساخوت کے متعلق السّان کو جومعلومات حاصل ہوتی ہیں ان کی بنا دیر ہے بات بالكل مكن ہے كدكرا بنے اندركى آتش فشانى كے باعث بجد ف جائے اور اس زبردست انفجار سے اس کے دو کواے دور تک چلے جائیں اور پھر پنے مركزى مقناطيى قوت كرىب سے دہ ايك دوسرے كاتھ أكليں-

اصول صرمیث کے ما مرعلماء کا فیصلہ ملاحظہ فرما یا کہ اگر کوئی صحابی کی صحابی سے کسی ایسی بات کا ذکر کرتا ہے جے اس نے اس بات كوعفورصلى المدعليه وسلم سے براہ راست نہيں سنايا اس واقعه كوبراه راست نہیں دیکھاتواس صحابی کی دہ بات جے ہے اسے بطور دلیل بیش کیا جائے گا الرجيش القركى رواييت اورعمى ايسات دوسحابس بم نقل كر چكے بين عبوں براه راست اسے مثامرہ کیا اوراس واقع میں موجود تھے اور دہ بیان فرمارہے ہیں كه به كفار مكة كے سوال كرنے بر دكھا يا گيا ان سي خصوصيت سے وہ صحابي ہيں جن کا نام لے کرمودودی صاحب نے لکھا کہ ان کی کوئی رایت ان کی نظر سے نہیں كزرى جيسے حصرت جير بن معظم وابن سعود وعبدالندب عررضي الندعنهم ، تيم نهى صحابه کرام سے متعدد احادیث بین کردی ہیں تاہم مودودی کا یہ کہنا کر حضرت ابن عباس ا در حضرت الن رصى النَّر عنهم عج نكه اس دا تعريح معا صرَّنهي بي لهذاان كى ردايات جسب بنين اس بيا يعضوص الشطي المعليم كالمعجز تراونهي ديا جاسكنا بكديرايك حادثر نفابو قرب قيامت كى علامت كے طور برطا سروا بونكه مودودى في علوم عربير كاصول وفنون نبين بطيعه أسى ليس عموماً إيسيد زوري كام جلاتاب وسب سے بطور كرده يرعقيدتى كے مرض ميں مبتلاہے، اسی سے اس کے ہمنوا دیو بندی مجی اسے کمراہ کستے و معصتے ہیں اوراس کی بد فنمتى بمصة كه وه صحابه كرام كابهى باد فبمساخ به ما معظم اس كى تفنيف فلافت ا اصول مدین کے ناعد پراسے یوں لکھنا قاعد عديث شرليف القاكرابي عباس ادرهزت انس رضي الله ک اگریداس قاعد کومودودی نے دبے لفظوں میں مانا ہے لیکن نہ ماننے کے برابراس يدكروه مانناس يسف المعجزه نبسي= ١١

صفهات میاه کرکے اپناعملنا مرسیاه کر ڈالا - اس کے مضایین کی تر دیداورات سالیۃ میں اُگئی تلخیص کے طور پر سوالات اوران کے جواب بیں فرسودہ سوالات کے ہواب بیں تقریر فاضی عیری ض حین الله میں مرحم اللہ نے فرست قاضی عیری ض حین الله فرمایا کہ ۔

فرمایا کہ ۔

يه اعتراض اس يلي (باطل ابے كرمارے پاس يه بات ابل زين كى ون سے منقول بنیں ہے کہ وہ اس راس گھات ہیں لگے رہے ہوں اور انہوں نے چا ند کے کولے ہوتے نہ دیکھا اور اگر ہم تک ایسے لوگوں کی روایت منقول می موتى جن كا جھوك ير بوجر كر ت ميلان جائز نہيں تو تب بحى بم پر يرجحت نہيں ہوتی کوئی چا ندتمام زمین والوں کے لیے ایک حال پرنہیں ہوتا بلا شہرایک قوم يردوك ون قوم سے بهلے طلوع كرالم سے اوركيمي زيين ميں سين ايك قوم بر دوسرے کے طوف مخالف میں ہوتاہے یا قوم اوراس کے درمیان با دل یا پما طومال ہو (کیاتم دیکھتے نہیں ) کہ ہم لعض شروں میں جاند گرین پاتے ہیں اور لعض میں نہیں اوركسى تېرس كرين جزدى بوتلسے اوركسى بين بورا اور افض جگر اس كوصرف وى بچانتے ہیں جاس علم کے مرعی ہیں۔ خالات تق دیر الحسن العلام یہ برتر علیم کی قدرت ہے اور ہے کہ جاند کا معجزہ تورات کے وقت تقا اور عادتہ لوگوں میں راست کوا رام وحون ہوتا ہے دروازے بند ہوتے ہیں اور کام کاج سے علی اور اُمان کے مورکوان لوگوں کے سوا بوکراس کے منتظر ہوں یا اس کی گھات میں ہوں کم بوگ بہمچانتے ہیں۔ای لیے چاندگرین اکثر ملکوں میں نہیں ہوتا اور اکثر وگ اس کوجانتے بی نہیں جہ جائیکہ اس کی خبردیں اور اکثر لقہ حضارت تاتے ہیں جوانوں نے عجا بات کامشاہد کیا ہے لین آمان پرجمک، بڑے بڑے

ر م دو سرااعتراض توده اس پے بے دزن ہے کہ یہ داقعہ ایا نگ بس ایک لخظ کے لیے پیش آیا تھا صروری نہیں تھا کواس خاص لمحیں دنیا بھر کی نگا ہیں چاند کی طوف ملی ہوئی ہیں اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا کہ لوگوں کی توجراس كى طن منعطف بوقى بلے سے كوئى اطلاع اس كى نظى كرلوك اس كے منتظر ہوكراً سمان كى طرف ديكھ رہے ہوتے اور تمام روئے زمين پراسے دیجها بھی نہیں جاسکتا تھا، بلکہ عرب اوراس کے مٹرقی جانب کے ممالک ہی وي اس وقد على الدر الكلابواتها مّاريخ نكاري كا ذوق اور فن بعي اس وقت تك اتنا زن يافية زيخا كه مغرقي مالك مين جن لوگون في است ديجها بوتا وهاسے شبت کرلیتے اور کسی موڑخ کے پاس بیٹھا ڈیس جع توں اور وہ تاریخ کی كى كا بىمى ان كودرى كرلىيا تامى مالابارى تادىخونى يى يە ذكر آيا سے كاس دات و ہاں کے ایک راج نے بیمنظرد نکیما تھا۔ ہیں علم نجوم کی کتابیں اور جنتر مایں توان میں اس کا ذکراً ناصرف اس حالت میں ضروری نقاح ب کرچاند کی زقبار اوراس کی گؤسٹس کے داستے اور اس کے طلوع وغروب کے اوقات میں اس سے كوئى فرق واقع ہوا ہوتا بەصورت بولى كىدىپىتى نہيں آئى اس ليے قديم زمانہ كے الراہجيم کی توجہ اس کی طف منعطف نہیں ہوئی اس زمانے میں رصد گا ہیں اس حد تک ترتی یا فتہ نہیں تقیب کدا فلاک میں بیش آنے والے ہروا قعہ کا فوٹش لیتیں اوراس كريكارد يرمحفوظ كركتيس - (ترجمان القرآن)

یر جوابات مودودی نے تھے صرف اس لیے کرمتی القر کا وقوع می ہے کین یواس کی بدنسمتی ہمھیئے کواس نے متی الفر مرجوز ہ مصطفے صلی الڈ علیہ وآلہ وہم کی جینیت سے نہیں بلکا یک حارثہ کے طور پر مانا بلکہ معجزہ کے انکار پر دلائل ہو در صقیقت جہالا کامجوعہ کے تفہیم الفراک اور میرست مرور عالم اور ماہنامہ ترجمان القرآن کے کئی پٹانچ خطہ ہندیں جب سے ابھویز نے قدم جمایا تو اسے ایک نہیں درجوں السے لیڈر مل گئے جوان کے دہم و گان نرتھا کہ ہوکام ان سے صدیوں تک نہ ہور کا وہ پہندلیا روں کے ذریعے چند سالوں میں حاصل ہو گیا مثلاً معجزہ مثن القر نہوں نہوں خطہ ہند بلکہ جمیع ممالک اسلامیہ میں سنفی علیہ تھا خطہ ہند میں مرسینیا وراس کے عظہ ہند بلکہ جمیع ممالک اسلامیہ میں مودو دی ان سے بازی لے گیا جس خود و دی ان سے بازی لے گیا جس نے علی اصول و دستور سے اس کا انکار کیا مثلاً

سوالص د. به حادثہ ہے مجے وہ نہیں معجزہ ہوتا تو کنار کے سوال کے بعد طاہر ہوتا اور کنا رکے سوال کی روایا ت صرف چند راویوں سے مردی ہے جو دا فقہ کے وقت جو د نہتھے کیو بھی دہ بچے تھے یا ابھی ہیدا بھی نہ ہو کے تھے تو پھران کی روایا ت کا اعتبار عذہ ہے۔

بھارہے ، کو شتہ اوراق میں محققانہ طور پر تعفیل آچکی کہ شق القران مجزات ہیں سے ہے ہے علی دفقین نے انہا سے المجزات میں شمار کیا اور قرآن مجد کے اعجاز کے بعد سرب سے بطامعجزہ میں اور روائش ہے تیرہ چو دہ موسال تک مسلماتوں میں کسی نے اسکاالکار نہ کیا یہ مودودی کی برقتمتی ہے کہ اس نے انکار می کیا اوراضوال بلا میں کذرب بیان بھی کی ۔ اس لیے کہ بہما محققین علیا کے سلام نے اسے مجزوہ ہونے پر باب ہا نہ ھے اور کو اور کی اور راوی بھی باب ہا نہ ھے اور کو اور اور قراعدو صنوابط لکھے باب ہا نہ رہے اور وہ بھی ہوعین موقع پر موجود اور قراعدو صنوابط لکھے کہ جو موقعہ پر برنہ تھے وہ حدیث مرسل ہے اور وہ بھی جے روایت کی طرح ہوتی سے وغیرہ وغیرہ راویوں کے متعلق فیے تفضیلا پہلے ہم سے کچھ لکھ چکا ہے بہم ان صرف حضر سے ناضی عیاض رحم الرائد کے بیان کو ہ راویوں کا مختصر سا خاکہ ملا فظر ہو۔

کفار کے سوال والی روایت صفر سے ابن مسعو در صنی النہ عذر کے متعلق فرما یا کہ

سادے آسمان پرداست کو چط عقتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کسی کوان کاعلم ہی بين بوتا- ( نفاش ليف صريم) مزيرجوا بات كى صرورت بنين كيونكه دور حاصره بين اكس وتم ك اعتراضات كے جوابات عام ذہن بھی بیش كے ہیں بچہ جائيك ابل علم اور كھ ابتداريں ہمنے اسى تفصيل عرض كردى ب- بنت العركومن ييث المعجزة تمام سلمان نه مودودی کے بہتانات صرف تیکی کرتے آئے بلکراسے انہا الیجزہ سے تعبیر کتے رہے یہاں تک کا عدائے اسلام کے اذبان تک راسخ مقا کوسلانوں كاعتية الشق القر" من حيث المعجزة" اوروه اس عتيد كوكمزورك ك يع بطرح جن كرت رب مناظرون مك نوبت يہنج جاتى . ا مام زرقانی رحمالند فرماتی بی کرحفرت الوبکر بن الطیب مناظره شق لقمر رحمالندی ایک بادری سے مناظرہ ہوا۔ پادری نے کہا کہ كركياتهاراجاند سيرزنة دارى مي كرنت التركيميزه مين صرف تم في السيها المجا ويحراقام كيون نرد كيحس أنياس كجواب مي الزاماً فرما ياكه كي أسماني ما يُده (دسترخوان) سے تہاری دستہ داری تھی کرصرف تم نے اسے اڑتے دیکھالیکن يبود وجوسس اوربونان اورتبهارے ديگر دشمنوں كونظرنه آياجب كر آج يمي لوگ تهار مصبیے نزول مائدہ کے نکریں یا دری سے اس کا جواب زبن سکا وم د ہا کھاگا اعداع دین ورشق القرکے منکرین ورکی اعدائے دین تومجر اُہ متی القرا كسكرتوت بي ليك لحدالله سلمان عوام اس عقيد براسخ تفي انبين مسلمانون مين بی ایسے لوگوں کی تلاش رہی جوا سلامی رنگ میں معجزہ نتی القرکے عیدہ کو کر در کریں

(1) ابن سودرض النرسے منداول بالامنادروایت کی ہے۔

(۲۱) مجابد کی روایت میں ہے۔

(٣) اعمش کی معض روائتوں میں ہے۔۔۔۔۔

۱ م) اس کو علقمہ نے بھی ابن مسعود سے روایت کیا یہ چاروں راوی تو ہیں جنہوں نے صرب ابن سود رضی المعنے سے روایت کیاہے ابن سود کے موادوسے رصاب نے بی ایسے باین زمایا ہے انہیں انس ابن عباس ، ابن عمر مذلفہ علی جیر بن مظعم دخی الدعن وايت مي من الدُّعن في صفرت عدليذارجي كي روايت مي كما كه جا ند الكواع بوار قباده نعصرت انس عددايت كادرسمرادران كيموا دوسرون كى روايت ميں بوكر قاده اور وه حضرت الن سے بعے -

تندودم ، روابیت کیااس کوجیر بن طعم سے ان کے بنالے عمد اور ان کے برا درزادے جيرابن محدنے -اوروايت كيا اس كوابن عباس سے عبدالند بن عبارالند بن عتبه نے اور روایت کیا اس کوابن عرسے مجاہدنے ۔ اور روایت کیا اس کو عذ لفہ سے ابوعبدالرجل سلمی اورستم ابن ابی عمران ازدی نے ان حدیثوں کے اکثرطریق (النادام يح بي اورآيركريداس كي تفيح كرق ہے-

الوط :- اسے مزید طویل تحقیق کی ضرورت نہیں اس لیے کہ مودودی نے نراصول پڑھے اور نہ فنون سے با خبر اپنے مطالعہ اور چند مثیروں کی مددسے وہی مکھا جو دشمنان اسلام جاستے تھے ہولوگ اس کے تحقیق کوئتی سمجھتے ہیں انہیں تومعلوم ہوگیا كمودودى اسلابى مضايين نوليى مين فيانى اور برايد درج كا كھول اور جھولا ہے کم محض بچدی سینه زوری ہے کہ بے نیازی سے کہد دینا کہ اس کے راوی چنر گنتی کے مي اوران مي بي وه جو كرموقعه ير نستھے - دعيره دغيره اور جوعيني شابدين ده كفار کے سوال برمعجزہ کابیان نہیں دیتے ملک صرف شق القمر کی گواہی دیتے ہیں اس لیے رمعجزہ

ز ہوا بلکہ حادثہ یہ تمام اس کی خیانتیں جھو طے اور بڑیائی ہے جیساً کہ اوراق گزشتہ میں فیٹران راوبوں کے علاوہ دیگرروایات بھی لکھتے ہیں ادرا بنی حضرات کے علادہ دو کے راقتہ راوبوں سے ٹابت کیا کہ پرٹت القر کفا رکے سوال پر واقع ہوالہذا

ایر مجروب وقی مادنه نهیں۔

چاند پرتفرقات کے واقعات

الرجيل وريبودي

المجزه اقدى كمتعلق روايات مختف طراني منقول تبي جندايك فعيراولسي غفرار يهال لكمتا ي-

الكسمرتبررول التاصلي التعليه وستم تشرلیف مے جار ہے تھے کہ راستہ میں الوجہل اور ایک میرودی سے ملاقات ہوگئی الوجل نے کہا اے محدد صلی الٹرعلی سلم) کوئی ایسامجرہ دکھائے کہ بم دونوں ایمان کے أئيں - ربول صلى النه عليه وسلم نے فرمايا - كون سامجزہ چاستے ہو ؟ بس بمودى كے كہفت الوجل نے کماکہ چاند کو دو کھلے کردیجئے۔ لات السے حس کا یہ تحقق فى السماء اس لي كرجا دواً سان مين تعقق نهيس موسكة لس رسول الدُصلى الله

عليه وتلم نيا بى انگشت مبارك إعلى كراخاره فرما يا تو چاند دو كورے بوگيا ابن سود رضی النُرعنه فرماتے ہیں۔ میں نے جبل حراء کو جاند کے دونوں محرطوں کے درمیان دیکھای يمودى ايمان لے آيا اور ابوجبل نے انكار كرديا اور رب تعالى نے ذبايا۔

اقتهبت الساعة وانشق القمر ويباك قيامىت اورشق بوكيا جاند يراشيخ زاده شرح قعيد برده لفيرطهرى وغيرا ایک مرتبرهنرت عباس رضی الٹرعذنے بوچھایار مول الٹر المعلى الدعليه وآلبر ملم جب آب كى عرشراب جاليس دن كى على عائداً ب كرماته كيامعاملركا تفأآب نے فرمايا مادر شفقة نے مياماته مفرط بانده دیا تھاجی سے مجھے رونا آتا تھا اور چاند مجھے بہلاتا تھا حضرت عباس نے

كدوه عوش البي كے نيچے سجدے ميں كرتا تھا۔

ود اس ذات کی تنم اجس کے قبطۂ قدرت میں میری جان ہے منر مدیر ال منر مدیر ال منا مالانکہ میں ابھی شکم مادر میں تھا یہ تھا۔ حالانکہ میں ابھی شکم مادر میں تھا یہ

دنز ہتہ المجائس صرالا النائ العیوں صرالا) ان روایات سے مندرجہ ذیل فوائد ماصل ہوئے۔ <u>فوائد</u> (۱۱) معجزہ شق القر کو دیکھ کرماننا نیک متمتی کی دلیل اور نہ ماننا ابوجہل کی پارٹی میں شمولیزے کا مشریفکی سے۔

(۲) انبیادعلیالسلام ازل سے پڑھے پڑھائے تشراب لاتے ہیں کیونکہ عظم یائی لقب ہیں کہ پڑھائے نہیں جاتے (۳) جب ماڈرسکم ہیں علم وسماع کا پرسمال سے تو پھر المہور نبوت ادر پھرعروج وقرق

( ٣) جب مادر تهم میں علم وسماع کا یسمال سے تو پیز لمبور نبوت اور پور عروج ورق کے ادوار کا کیا حال ہوگا جب کہ النّد نے ہر آنے والی گھڑی کو سابقہ لمحرسے ترقی یا فتہ زمایا

كما قال الله كُلِيِّخَنَّ خيرِلك من الاملى -

( ۲) مادے صور علیالسلام کی شائی نہ صوف زمین پر بلکہ آپ کی مطنب کو آسمان

والے بھی مانتے ہیں کین منکو تا عال وہم وگان میں ہے۔ چاند کھٹنے کا وہ تھتہ ہے جوا مام خولوتی نے شرح شق التم اور حبیب سمنی تعلی فرمایا کہ ابوجہل تعلی فرمایا کہ ابوجہل

نے والی میں صبیب ابن مالک کو لکھا کہ تیرا دین مطایا جار ماہے جلد آ مبیب یہ بینام پاکر فرا کہ کرترہ آیا۔ ابوج ہل نے حضور علیہ السلام کے متعلق بہت می علام باتیں ہیں میں اور جل کا متعددیہ تھا کہ جلیب کا اہل مکر پرانچھا اڑ ہے یہ لوگوں کو بیجھا دے ہم یہ دین قبل مرکز کا محمد دیں تھا کہ یہ دین قبل مرکز کا محمد دیں جا بھا ہوں کہ مرکز کی گفتگو من کرفیعد کیا جا تاہے میں جا بھا ہوں کہ مرکز کی گفتگو من کرفیعد کیا جا تاہے میں جا بھا ہوں کم

عرض کی چالیس دن کی عمریس آپ کویہ حال کیسے علوم ہوا۔ زمایا (میرے علم و ساعت کا یہ عالم ہے ) کرجیٹ میں تنکم مادر میں تھا۔ لوح محفوظ پر قلی حیاتھا اور میں سناتھا اور ذستے عوش کے نیچے پرورد کار کی تیجے کرتے تھے اور میں سنتاتھا۔ حالا تکہ میں تنگم مادر میں تھا۔ (فنا وی علامہ عبلے کئی صلاح ہے انز بہتہ المجالس ہے ۲ صلاح ا

اسی یے اعلیٰ صنرت قدس برونے لکھا کہ سے دورو نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لعل کامت یہ لاکھوں سلام

مَنْ العباس بن عبدهالمطلب قَالَ قُلتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَانُي اللهِ وَعَانُي اللهِ السَّنُول فِي وَيَبُلُ المَارَةُ وَاللهُ مَا المَارَةُ وَاللهُ مَا المَارَةُ وَاللهُ مَا المَارَةُ وَاللهُ المَارَةُ وَاللهُ المَارَةُ وَاللهُ المَارَةُ وَاللهُ المَارَةُ المَارَةُ وَاللهُ المَارَةُ وَاللهُ المَارَةُ وَاللهُ المَارِقُولِ المَارِقُولِ المَارِقُولِ المَارِقُولِ المَارِقُولِ المَارِقُولِ المَارِقُولِ المَارَةُ وَاللهُ المَارِقُولِ المَارَةُ وَاللهُ المَارِقُولِ المَارِقُولِ المَارِقُولِ المَارِقُولِ المَارِقُولِ المَارِقُولِ المَارِقُولُ اللهُ المَارَاقُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارِقُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارَاقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارِقُ المَارِقُولُ المَارِقُ المَارِقُولُ المَارِقُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارِقُولُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُ المَارِقُولُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُولُ المَالِقُولُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المَالِقُولُ المَالِقُولُ المُعْرِقُولُ المَالِقُولُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُ المُعْرِقُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُ المُعْرِقُولُ المُعْرِقُ المُعْلِقُلْمُ المُعْلِقُولُ المُعْلِقُلُولُ المُعْلِقُلْمُ المُعْلِقُلْمُ الْ

ابہ قیم ابن عی کر مضائص کبری صلا جو اوانیان الیون صلا جو ای الناس الیون صلا ہو ای اللہ میں ہے مصرت عباس بن عبلہ طلب رضی الٹرعنہ فرطتے رہیں کہ ایک دن ہیں نے مصنور سینہ عالم صلی الڈعلیہ دستم کی خدمت اقدس میں عرض کیا ہیں نے آپ کی ایک بات د کھی تھی جو آ ہے کی نبوت پر دلالت کرتی تھی اور میرے سلمان ہونے میں اس کو بڑا وخل حاصل ہے اور وہ ہی کہ ہیں نے آپ کو دیکھا کرآ ہے گہوار سے میں اس کو بڑا وخل حاصل ہے اور وہ ہی کہ ہیں نے آپ کو دیکھا کرآ ہے گہوار سے میں اس کو بڑا وخل حاصل ہے اقدارہ ہی کر ہے تھے اور جس طرف آ ہے انگلی سے اشارہ کرتے تھے جا نداسی طرف ہوئے ہے اشارہ کرتے تھے اور اور ہی وہ جا تا تھا۔ فرمایا میں اس سے باتیں کرتا تھا اور وہ جھے کے آواز مندا تھا جو ب

وه دکهاکی محل جویل دیتے ول ان کے ساتھ روال بهوا نه وه دل را نه وه دار بال ري زندگي سو و بال سب

کہا میں نے نواب میں ایک جاندی صورت والے کو دیکھا، جو فرما تے ہیں کہ بیٹی تیرے باپ تو کو انجی شفا ہوجائے تیرے باپ کا میرطیعہ لے انجی شفا ہوجائے میں جوجے اس کی تو کھی زبان پر جاری تھا اور ایجھ پاؤں الامت تھے له

ت تقریباً تمام جلیل لقدر صحابر کرام اور عام مغیرین کا بیر نبی فرمان ہے کہ چا ند کے چرنے کو اقد حضور طلال مارے درمانہ میں ہوجہ کا اسب ہو شخص کے کراس سے مراد ہے کہ قیامت میں چر سے گا وہ ہد مذہ ہب ہے حضرت مومی علیال سام کے لیے دریائے نیل چراگیا اور حضور علیال سام کو تمام انہیا سے بڑھ کر مجرزات عطاء ہوئے۔

علامه طروق من منظم المنفى تھے بہرت برائے ہی مفقق دین تھے ۱۲۹۹ھ فائرہ میں دفات پائی-اس روایت میں دو باتیں یا در کھنے کی میں -

١١) ابوجيل كى كاروائي سيرمعجزه صادر بوا.

له شان حبيب الرحل ١١

(۱) کوه صفایر به واقعہ ہوا۔ اور بیرشرح قعید کی بہے مصریں چپی اب عرصہ ہوااضح الطابح
کاچی ہیں چپی ہے۔ صاحب شرح قعید ہی بردہ نے سند کے بغیر واقعہ بایان کیا اس کا
یہ مطلب نہیں کہ ہو مدیث کی کوئی سند نہیں وہ صحیح نہیں بقاعدہ علم المناظ "روایت
ناقل کی نقل صحے کے مطابق روایت صحیح ہے ہم اس روایہ صنعت وصحت اور
قد وضع کا حکم نہیں لگا سکتے بلکہ ناقل کی حیثیت کے مطابق وہ روایت قابل یا ناقابل
قبول سمجی جاتی ہے ہمارے نزدیک ہونکہ اس روایت کے ناقل ایک محقق عالم دین
اور محقہ علیہ ہیں اس لیے روایت کو دونوع نہیں کہا جاسکتا ۔

وصح حدیث کے عین مطابق ہودہ روایت معنی صحیح ہوتی ہی باسند کا معنموں کسی
میں حدیث کے عین مطابق ہودہ روایت معنی صحیح ہوتی ہی ہی۔

حضور علیالسلام کابمی کلام س لول بحضور علیالصلاة والسلام کی ضرمت بیس بنیام بھیجا کہ میں بین میں بنیام بھیجا کہ میں بین سے آیا ہوں اور دیدار کرنا جا ہتا ہول۔

صور علی السام مع صدلی اکر منی النراق العنداس مجلس می تشرفیف لے گئے جب

ہنچ تو تمام مجلس میں بدید ہے چھا گئی اور کسی کو کچھ عرض کرنے کی ہمست نہ ہوئی آخر عضور
علیالسلام نے خودی دریافت فرایا کرتم کی دریافت کرنا چاہتے ہو حبیب نے بمت

کر کے عرصٰ کیا کو صفور نے دعولی بنوت فیا بااور نبوت کے یہ میجرہ صفوری ہے فرمایا جو تو

کچے وہ مجزہ دکھا یا جاوے ، عرض کیا میں تو آسمان کا معجرہ چاہتا ہوں بھر یہ بوچھنا چاہتا

موں کہ میسے تولیب میں تما کیا ہے ، فرمایا چل کوہ صفا پر تشرفیف نے جا کر بورے

چاند کو اشارہ کیا ، چاند کے دول کو اے ہوگئے ہم یہاں تک کہ ایک شرکوانی ہا واکس اس طوف اوراکی دوسری طوف سے

طرف اوراکی دوسری طرف سے

مورج الط پاؤں پلطے جا نداشار سے سے موجاک اندھے مجدی دیکھ لے قدر ست رسول الڈک

كدبهت سے لوگ اس درخت كے ينج جمع بين ہم بھى إسى فول بين داخل كے ہم کو دیکھ کر لوگوں نے جگددی جب ہم درخت کے نیجے بلیط کئے ایک بہت راسی زنبيل درخت كي شايون مين على بوئي ديميمي دريافت كرد يرمعوم بواكم زنبيل ميس بابارتن بين مبنهو ل ف رسالت ماب صلى الله عليه واله وسلم كى زيارت کی بدحصورصلی الشرعلید والة وسلم نے ان مے سے چھ مرتبہ طول عمر کی دعاکی بیسن کرہم نے ان سے کہا کہ زنبیل کو آنا رو تاکہ ہم اس سخف کی زبان سے پچھ مالات سنیں تب ایک مرد بزرگ نے اس زنبیل کو اتار ا ذنبیل میں بہت سى روىي كيمرى بهوى تقى عجب اس زنبيل كاهنه كهولا كيا قدابار نن منودار مهوية جس طرح مرغ یا طائد کا بچرد وئی کے بہل سے نکاتا ہے پھو کس سخف نے بایاتی مے بچبرہ کو کھولا اور ان کے کا نسنے اپنامند لگا کر کہا جدّ بزرگواریہ لوگ خواسا سے آئے ہیں ان بیں سلے مشر مشرفا را درا دلا دِ بینمبر ہیں ان کی خوا ہش ہے کہ آپ ان سيم عنصل بيان كرين كه آپ نے كيونكرد سول من اصلے الله عليه وآله وسلم كوديكمها اور مصنورصلي التدعليد والهروسلم في آب سي كميا فرمايا تفايرس كربابارت ف مندد ی سانس عبری ا در اس طرح زبان فارسی مین تکلیم کمیا جیسے شہدکی

ما بارتن كيان جازك كركياس دنت بين جوان تقا جب كدك قريب بهنها بعن بهاؤوں

کے د امن میں دیکھاکہ کترت بارش سے پانی بہدر ہاہیں وہیں ایک صاحبزاد ہ کو دیکھا کہ بین ایک صاحبزاد ہ کو دیکھا کہ بین کا پہرہ نہا یت نمکین کھا دیا کہ سے قدر گذم گوں کھاا وردامن کو میں اونٹوں کے درمہان سے میں اونٹوں کو چرار ہا کھا ۔ ہارش کا پانی جوان کے اوراو نٹوں کے درمہان سے نوکل کر دوزسے بہد ر با تھا۔ اس سے صاحبزاد ہ کو نوف کھا کہ سیدلا ب سے نکل کر اونٹوں نک کیسے بہنچوں بر حال دیکھ کر مجھے معلوم ہوا اور بغیراس خیال کے اونٹوں نک کیسے بہنچوں بر حال دیکھ کر مجھے معلوم ہوا اور بغیراس خیال کے میں ان ما میزادہ کو جانا نہجانا این بیچھ پر معواد کر کے اور سید ب کو طے

## بابارتن رضى النُّرِيكاعنه المعرفي المع

عبيها ميانين المسروت بهي السنطريين السمعجز ه

كى تصديق المع نفيب موتى جس كارزل سے ستار وسفيد بحقا ان مين ايك بابا رتن بھی تھے ۔ مور نفین نے مکھا ہے بابار تن بن ساہوگ ساکن تبرندی بوفاح دبل میں ایک مقام ہے، پیدا ہوئے۔ آب ہے بندوستان بیں بہنوں نے پیغبراسلام خاتم النبین مفرت محرصی المترعلیه واله دمسلم کی زیار ت سے مشرف م كردين السلام فبول كباجس كے ليے بعد ميں محرت فحرصلي الند عليه وسلم في طول عمر کی دعاکی جوچه سوبننیں سال یک دنیاس زندہ مسبعے صاحب قاموس اور دیگر مورخین اسلام نے کستب و تواریخ میں اس کا ذکر کیاسید اور علامها بن جرع قلانی نے جلداق ل كتاب الا صاب في مصرفتر الصحاب ميں بابار من كے حالات زياد الفيل سے تکھے ہیں جس سے معلوم ہو تا ہے کہ بابا رتن نے چھ سوبنیں سال کی عمریاں انتقال کیا ۔ ۵ 4 ۱۹ه میں محود بن وبارنن نے مؤد کینے باب کے تفصیلی حالات اوران کامُنْجِزه سّق القر" کامشا ہدہ کرنا مبندوستان سے بلا دعوب جانا اورشرف ب إسلام ہونا بیان کیا ہے فاصل ادیب صلاح الدین صفوی نے لیفے تذکرہ میں لكهاب ا • رعل مستعش الدين بن عبد الرحمن صافع صنفى سد نقل كياب كانبول نے قاسی مہین سے ٢٧٥ هومیں سنا كه فاضى ذرالدین بیان كرتے ہیں كه میرے عبد بز دگواد من بن قد مے ذکر کیا کہ چھ کوسمتر صوال برسس مقابعب میں اپنے جمااور باب كساته بسلاتجارت مزاسان سے سندوستان كيا وراكب مقام ير تهم اجهال ایک عمارت تھی دفعیۃ کافلہ میں سٹور دغل پیدا ہوا در ایافت کیا ترمعوم بواكدوه عمارت بابارتن كي ب وبال ايك بهت بطاد دحنت محقاً أجي كم ما ك المحديكة ت وك آدام ياسكة عظ جب بم اس درونت كي نبي كوديما

معنوری ہوا تویس نے دیکھا کہ وہ تحض وسط خا نریس بیٹھا ہوا سے جہرہ نوانی چمک یا ہے اور دلیش مبارک سے لؤر ساطع میں بہتے سفریں میں نے جوتیمھا بختا ادراس سفر مليج بين فه ومكيما مطلق منهين بها ناكه يد وبي صاحبراف بين جن كويل ف الحفاكرسيلاب سے بابرنكالاتفاء جب يس في الك باط كرك مام كيا تر ميري طرف ويكمدكرتبسم فزمايا اور تجهيهم إن ليااور فزما يا وُعُلَيْكُ السَّلا مر اكُونُ مِنِيَّ اس دقت ان كے ياس الكي طبق براند طب كھاتھا اور الك جماعت اصحاب کی گردیبیمی ہوئی تھی ۔ اور نہا بیت تعظیم کے ساتھان کا بحرّام کررہی تھی۔ ید دیمور میرے دل پرایسی بیبت طاری ہوئی کہ میں کے نہ برا صاسکا مبری بہ مالت دیکی کراہوں نے فرمایا در میرے فریب کم پھراہوں سے فرمایا کھانے مين وافقت كرنا متقضيات مروت ب ادربابم نفاق كايد اكرناب دين وزندقه ب يدسن كرمين كربيل كر برطها وران كرك تفريد يكو كيا اور كهاني بين رالم شركيب بوا وه لين دست مبارك سے رطب اللها الله كر مجھ عنايت والمة تقعلاده اس كريوس نے لينے إلى سے بين بين كركھائے چھرطدائموں نے عنایت ورائے کھرمیری طوف دیکھ کربتہم اثنارہ فرمایا کہ تونے مجھے بهین بهانایس خوص کی کر مجے مطلق یاد نهیں سٹ ید کرمیں مد ہوں انہوں ف وزما یا کہ کیا تو نے اپنی پیٹے پر سوار کر کے مجھے سیل دواں سے یا رنہیں آثارا تفا اور او نوں کی چرا کا ہ یک نہیں بنیا یا تھا یہ سن کر میں نے بہمیا نا ادر عرض کیا كرام بوان نوسش دوب شك ميه به عجرار شا د فرمايا دابها با تقرر ط یں نے اپنا یا تھ برطایا انہوں نے بھی اپنا یا تھ برطایا اورمصا فد کرے ارتنا وفرطايا امتشهدا الحالله الله الله واستحدان محد كصولالك میں نے اس کو ا دا کیا معنور صلی الله علیه دالہ وسلم بہت مسرور ہوتے جب یں رضمت ہونے لگا تو مصنور صلے الله علیہ واللہ دسلم نے بنن فر تب فریا کیا ما رف الله فى عمد ك يس آب سے دخصت بوا ميرا ول ببب الا ما ت اوربسبب مصول شرف اسلام بهت مسرور تصاحفرت محدمل الدعليدك

کر کے ان کے او کنوں تک بہنجا دیاجب میں او نوٹ کے نز دیک پہن گیا تومیر کل طرف بنطر شفقت دیکھا اور تین مرتبہ فرمایا جا رہ اللّلٰہ فی عمد ہے : جا رہ اللّٰلِه فی عدد ن ، جا رہ اللّٰہ فی عمد رہ میں وہیں ان صاحبزاد ہ کوچھوڈ کرچلاگیا اور مال تجارت فروونت کر کے اپنے وطن واپس آگیا -فطہ و معرص کر میں اللّٰم معرص کے اس میں مال تھے۔ فطہ موج میں کر میں اللّٰم میں میں ہوگیا

اس پر کھید زمان اگر رکیا کہ جمار کا خیال ہی نہ ایا ایک شب میں اپنے مکان کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا کہ بچو دھویں رات کا چاند آئے۔ کیا د کمیتا ہوں کہ جاند کے دوٹکو اے ہو گئے ایک ٹکرا اسٹرق میں عزوب ہو کیاور ایک مخرب میں ایک ساعت تک تیرہ تاریک رہی رات اندھیری معدم ہوتی تھی۔ و چکو ابومشرق میں غردب ہوا تھا اور وہ ٹکر اجوم خرب میں غروب بواتها اورمزب سي تكلاتها دونول أسمان برآكر الكئة جاند اپنی اصلی حالت میں ماہِ کا مل بن گیا ۔ میں اکس وا فقہ سے بڑا احدال تھا اور کوئی سبب اس کاعقل میں نہیں ہوتا تھا بہاں تک کہ قافلہ ملک وب سے کھا س نے بیان کیا کہ مکہ میں ایک شخص ہاسمی نے طہور کیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ بیں تمام عالم کے واسطے خداکی طرف سے بیغم مقرر ہوں اہل مکہ خاس دعویٰ کی تصدیق میں مشل درونگرمعزات انبیا ر کے معجزہ طلب کیا کہ جا ندکو حکم وے کہ سمان بروس موجائے الب سرق میں غروب ہو دوسرا معرب میں اور پیردو نوں اپنے اپنے مقام سے آکر سمان پر ایک ہوجائے جیسا كم تقا اس ستحض في بقدرت خدا ايسا كرد كهايا جب فجيد كويد كيفنت معلوم بوتي توبین نها یت مشتاق زیارت برواکه خود جاکه استخف کی زیارت کرون چنا پند میں تے سفر کا سامان درست کیا اور محید مال تجارت ہمراہ لے کرروانہ مواا ور مكدسي بمينى كراس شعف كايته دريا دنت كيا لوكو ل ف مكان اور دولت كده كانشان براياسي دروان يعمنها ورانجازت حاصل كركم داخل

شک کرے کہ نامعوم یہ روایات کیسی میں تواس کا جواب دیا جاسکے ' کہ یہ روایات لفظاً بھی میسے ہیں اگر کسی روایت کی سند میں تقریبے تو معنی صیحے میں باینعنی کہ ہم ابتدار میں جن روایات صیحہ سے شق القمرکومن حیث المعجزہ ثما ہت کیا ان کی صحت ان کے ضعف کو ضتم کر دیتی ہے۔

فيصل ابن ديات وانسان كي ابن ديات وانسان كي المناق ا

صیحہ اور اقوال صحابہ اور علما یہ ملت اور اولیا کے امت رصی النہ تعالیٰ عنہ کی مستند و معتبر کمت سے جمع کرفتے ہیں۔ اور دوسری طرف مودودی اکید سبے اور وہ بھی علمی د لاک سے نہیں سیاسی ہیرا پھیری سے عظیم معجزہ شتی العرکو ایک معا د تہ قرار دیتا ہے کل قیا مت بیں النہ تعالیٰ لیے ایک طرف امت مصعلیٰ یہ علی صاحبان الصواۃ وال مل مے اولیاء کو ایک طرف امت معملیٰ یہ کو محفوا کرے آپ کے عمل نے کو دیکھ اور دو سری طرف تنہا مودودی کو کھوا کرے آپ کے عمل نے کو دیکھ کرفیصلہ فرماتے کہ معجزہ شتی العرکی قصدیق کرنے والے اولیا ہے امت بیا دیتے مان العرک کے حرف کرفیصلہ فرماتے کہ معجزہ شتی العربی کی تصدیق کرنے والے اولیا ہے امت بیا دیتے جا تھا ہے میت بیاں اور معجزہ سے انگار کرے حرف جا دی جا تھا ہے بیان ہا جا ہے ہیں اس لیے فقیرا ویسی کا معتورہ ہے۔ ایک سے بین اس لیے فقیرا ویسی کا معتورہ ہے۔ آپ کے انگی پناہ آئے مدد مانگ ن سے کہر نہ مانگیں کیاہ آئے مدد مانگ ن سے کھر نہ مانگیں کیاہ آئے مدد مانگ ن سے کھر نہ مانگیں کرفیاں میں گیا گھی کے دیا تھا کہ کے انگی پناہ آئے مدد مانگ ن سے کھر نہ مانگیں کرفیاں میں گیا گھی کے دیا تھا کہ کھیل کے مانگیں کرفیاں میں گیا گھیل کیاہ آئے مدد مانگ ن سے کھر نہ مانگیں کرفیاں میں گیا گھیل کرفیاں میں کیاہ آئے مدد مانگ ن سے کھر نہ مانگیں کرفیاں میں گیا گھیل کیاہ آئے میں میں گھیل کیاں گیا گھیل کیاہ آئے مدد مانگ کی سے کھر نہ مانگیں کرفیاں گیا گھیل کے کھیل کیاہ آئے کیاہ آئے کیاہ آئے میں کیاہ آئے کہ کیاہ آئے کیاہ آئے کیاہ آئے کیاہ آئے کیاں گیا گھیل کیاہ آئے کیاہ گھیل کیاہ آئے کہ کھیل کیاہ آئے کیا کہ کھیل کیاہ آئے کہ کھیل کیاہ آئے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کھیل کے کھیل کیاہ آئے کہ کہ کے کہ کیا کہ کہ کہ کہ کیا کہ کہ کے کہ کے کہ کیا کہ کے کہ کہ کیا کہ کہ کیا کہ کیا کہ کے کہ کیا کہ کے کہ کیا کہ کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کے کہ کیا کہ کے کہ کیا کہ کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کے کہ کیا کہ کیا کہ کی کو کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کیا کہ ک

اخرى گذارش مباركه صعید اورا قال متنده سے منكرین سے بالكا توقع نہیں كہوہ اسے تسلیم كریں البتر اہل مق سے كذارش ہے كہ فقر كى تخرير على سے فائدہ ہو توفقر كے البتر اہل مق سے گذارش ہے كہ فقر كى تخرير على سے فائدہ ہو توفقر كے

کی دعا کوحق تعالے نے مستجاب فرمایا اس وقت میری عرصی سورسے کچھ زیا دہ ہیں اولاء۔ اوراولاد کچھ زیا دہ ہیں اس قریبے میں جس قدر لاگ آباد ہیں وہ میری اولاء۔ اوراولاد کی اولاد ہیں ۔

كى اولادىي -(انكەمزىد مالات نقرى ئۆب طوم لىل لىھىلىگ يىرىلى<u>ت</u>)

ایک ور بهندی رضی الت التی می رضی الت التی می رسی التی رسی التی می رسی التی رسی

عام لوگ بھون بالور بھی بہتے ہیں ۔ وال ایک عمارت رصدگاہ کے لام سے مشہور سبے نگر منتر جنتراس کا عوف عام ہے اور وہ بہت پرانی عمارت ہے اور فلکیات کے زائی اربخوم کے معسب بات اس پرمنقوش ہیں ۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس جگر دان محصور ہے سے سن ہی محلات تھے "دا جد بھون ہو ۔ کہتے ہیں کہ اس جگر دان محصور ہے سے متار تر ہو کو سلمان ہو گئے سے میں رے لوگ ان کے فالف ہو گئے تھے اور ترک وطن کے مصار وار (مجرات) جانے پر ان کے فالف ہو گئے تھے اور ترک وطن کے مصار وار (مجرات) جانے پر بھور ہو گئے اور بانی دنیا و انہاں میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں ایک میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں ایک میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں انہوں نے سلطنت کو متیر باد کہ کریاد المہی میں انہوں نے سلطنت کو میں انہوں نے سلطنت کو میں انہوں نے سلطنت کو میں کریاد المہی میں کریاد المہی میں کریاد کریاد المہی میں کریاد کری

وہیں گزاردی ۔
مجے وہ شق الفتر اوض لبطئ علم الحدیث المرد مالم صلی الندعلیہ وہ کہ مور مالم صلی الندعلیہ وہ کہ وسلی نے جاند وڈ کھولایا۔ اس کے بعد رادلوں کے روایا ہے کہ اطواد مبدلنے سے حقیقت نہیں مجراتی اس لیے کہ علم الحدیث کا قاعد ہے کہ رادی اپنی روایت اپنے مشاہد کے مطابق بیان کرتا ہے جو اصل حقیقت کے خلاف نہیں ہوتا اسی لیے رادلوں کے اضلاف نہیں ہوتا اسی لیے رادلوں کے اضلاف نہیں ہوتا اسی لیے رادلوں کے اضلاف کی تطبیق کا باب فیڈیس نے دصنع فرما یا

فَالَدُهِ ان دو قواعد تکھنے کا مطلب بیہ ہے کہ نفیر نے ہو چاندیر تفر فات کے واقعات تکھے ہیں ان کے بارے بیر کوئی

لے انجام ، تخیر کی د غافر مایش - کوئی نمامی محسوس کریں تومطلع فرمایش اکد آئندہ ایڈلیسٹن میں شکر یہ کے ساتھ تقییح کی حاسمتے -

فقط والسلام الفقيه القادري لوالصالح فحروث في المحراديسي منوئ فوله ( ٢١٣ ذوالجر: ١٣٩ هربهاد برد)

u تف خرآن ايماني كي جَاني -OIL SATTE كامطالعكفوه